

بران سامین فلم اوراسینی کی و نیاکے ایک معروف تحصیت تھے۔ ایک ایسے ویده ورکے بیان کے مطابق جس نے برائ کی قریب سے دیکھا تھا ، وہ " اپنے ہر فعل اور ہر رو دعمل میں اس حد تک ہمدردی اور فراخ ولی کا مظاہرہ کرتے تھے کہ کبھی کبھی یے خوبی ان کے حق میں طامی بن جات میں سب سے فامی بن جات سی بہراس نفس العین سے جس سے انفیں لگا وُ تقا زاوران میں سب سے زیادہ مرکز ہی جیٹیت تو و جند و شان کو ماصل تقی ) اور ہراس شخص سے جس کو انفول نے اپنے دوستد ان کے حیث میں شال کو بیٹی ہوئ تھی ۔ اسی اپنے دوستد ان کی کی محسوس کریں گے اسی بے وہ سب لوگ جو ان سے قریبی طور پر واقف تھے 'ہمیشان کی کی محسوس کریں گے اور کوسٹ شن کرنے پر مجان ان محس نہیں ہول سکیں گے ۔۔۔۔ "
معبیش سا مہن نے ، جو ہند می محمود ف ادیب ہیں ' اپنے بڑے ہمائی کی زندگ کی یہ رودا و اس طرح بیان کی زندگ کی یہ دودا و اس طرح بیان کی جو کتار تین اس عہد آخریں ، ورخشاں ' روشن کھیر تی ہمت سل حضیت سے کتاب " توبی سوان خوبیات کا سلسل " کے تحت شائع ہور ہی ہوجی کا مقصدان میں اللہ متحسیل کے حیث کی ان کا محت شائع ہور ہی ہوجی کا مقصدان میں اللہ متحسیل کے حیث سات ان نے مخت شائع ہور ہی ہو جیس کا مقصدان میں اللہ متحسیل کے میں اللہ میں اور دل محت ان ادار میں کھیر ہوتے دیا تی خاکے جیش کرنا ہے جنسیس اور دل میں انداز میں کھیر ہوتے دیا تی خاکے جیش کرنا ہے جنسیس ادر میں میں ان اور دل میں ان ادر میں در میں تات خوبی کی میں کہا متحد ان میں اللہ میں اللہ میں اس کی میں کھیر ہوتے دیا تی خاکے جیش کرنا ہے جنسیس ادر میں میں ان نے مختلف شعبوں میں ہیں ہیں ایک جو سے دیا تی خاکے جیش کرنا ہے جنسیس ادر میں کھیر ان ہو سے دیا تی خاک کے جیش کرنا ہے جنسیس ادر میں کھیر ان کیا ہے جنسیس اور دل میں ان کھیر کی جو دی ان خاک کے جیش کرنا ہے جنسیس اور دل میں ان کو میں کھیر کی جو دیا تی خاک کے جیش کرنا ہے جنسیس میں کھیر کی جو دیا تی خاک کی جو دی کی کی دیں کی کھیر کی کی کی کو کی کھیر کی کو کی کو کی کو کیا ہے جنسیس کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کر کو

ISBN 81-237-4510-9

قيمت: 40.00

بتنل بك ٹرسٹ، انڈیا



باراج - ميرا بهاتي

بلراج میرانجانی

تعبیشم سامه ی سترجم حلیس عابدی



نینشن میک شرسط ۱ انڈیا

| 1- بيجين             | 7 | 7   |
|----------------------|---|-----|
| 2- لا مبور میں       | 2 | 32  |
| 3 - لامورسے وابسی    | 3 | 48  |
| 4 - سيواگرام ميں     | 3 | 88  |
| 5- انگلیشان سے واپسی | 1 | 81  |
| 6 - فلمي د نياييں    | 7 | 97  |
| 7 يخليقي نگارشات     | ) | 130 |
| 8- گھرمیں            | , | 147 |
| 9- <b>ب</b> س نوشته  | 3 | 166 |
|                      |   |     |

ISBN 81-237-4510-9 پېلاا أردوايديش: 1987 (ساكا 1908) دوسری طباعت: 2005 (ساکا 1927) © برائے اُردوتر جمہ: نیشنل بکٹرسٹ، انڈیا Balraj My Brother (Urdu) قيمت:40.00 ناشر: ڈائر یکٹر نیشنل بک ٹرسٹ، انڈیا A-5 گرین پارک، نگ وہلی۔ 110016

1

### بى دەران

پنجاب کے آریہ سماجی کھرا لؤل میں بچؤں کے نام ہمندو دھرم کی مقد میں کیا اول کے کرداروں کے نام بہتا ہے ہیں۔ کے نام برر کھنے کا شوق خبط کی عدول تک پہنچا ہوا تھا۔ چنا پنج جن بچوں کے نام بہلے سے ہی بہنجا بی زبان کے ہموتے ، ان کے نام بھی بدل کر انھیں ہندی نام بخش دیے جائے۔ مثلاً اسی مہم کے بیسجے میں ہماری ایک بہن و بران والی کا نام بدل کر ویدونی کر دیا گیا تھا۔ جس نا ندان میں باراج کا جنم ہوا نتا وہ متوسط طبقے کے سیدھ سا دے ، فدا ترس شبنم کے نام

جواب اس دنیایس نہیں ہے

وگول کا فاندان تھا۔ ہمارے پتاجی شری ہر بیس لال ساہمی ، ہو پیٹے کے اعتبارے امپورٹ ایجنٹ سے ، غزیبی اور تفاکس کے بھورے تھے۔ اپنی محنت اور جفاکس کی بدولت وہ افلاس کے بھنور سے نکلے تھے۔ اب ان کی آمدنی معقول تھی ۔ را دلینڈی میں کچھ جا نداد ہی تھی۔ معاشی زندگی کا آغاز اسفول نے دا دلینڈی میں کھر ان کی آغاز اسفول نے یہ ملاز مت چبوڑ دی تفاو اسفول نے دا دلینڈی میں کمشزی کے کرک کے طور پر کیا تفا۔ بعد میں اسفول نے یہ ملاز مت چبوڑ دی تفاون ابنا آگاک امپورٹ برنس کرنے گئے تھے۔ جب براج نے اس دنیا میں آنکھیں کھولیں تو پتاجی کا شارشہر کے مستاز اور معزز لوگوں میں ہونے لگا تھا۔ کچھ ان کی دولت کی وجہ سے اور کچھ ان کے دھرم کرم کا پابند آریہ ساجی ہونے کے باعث شہر میں ان کی کا فی عرّت تھی۔ آریہ ساج سے انفین واقعی مہت دگا و تفالہ آریہ ساجی ہونے کے باعث شہر میں ان کی کا فی عرّت تھی۔ آریہ ساج سے انفین واقعی مہت دگا و تفالہ میں ہوتے دالی پوجا پاٹھ کی رسمول کے ذریعہ اسف می میں ہوتے دالی پوجا پاٹھ کی رسمول کے ذریعہ اسف نہیں ہوتے دالی پوجا پاٹھ کی رسمول کے ذریعہ اسف نہیں ہوتے دالی پوجا پاٹھ کی رسمول کے ذریعہ اسف نہیں کے ذریعہ اسف کی مدد اور جا یت کے ذریعہ جس کا بیڑا ہمندوسے کی اصلاح کے لیے آریہ سماج نے آئھا یا تھا۔

شروعات اس سے بھی بہلے ہو جی تھی۔ جھیلم ندی اپنا اُرخ بدل کر فصیے سے بہت دور بہنے لگی تھی۔ اور بھر اُلی تھی۔ اور بھر شورے نے نمو دار ہو کر بہال کی زمین کی آرخیزی کا خاتمہ کردیا تھا۔ جب براج بہلی دفعہ خاندا ن کے ساتھ بھرا پہنچے تھے آو اس وقت یہ ایک ویران ساقصہ تھا۔ بہت سے مکانات زمین بوس ہو چکے تھے۔ کھر گھردل کے قرونِ وسطی کی دل کش تراش کے منفقش در دازوں پر اس وقت بھی تالے لگے ہوئے تھے، اگرچ ان کے آس یاس دبواریں بالکل طبے کا ڈھیر بنی پڑی تھیں۔

ترک وطن کا مرفلہ ہمارے خاندان نے اس سے پہلے ہی طے کیا تھا۔ خاندانی روایتوں کے بموجی وہ ہجرت کا بل دا فغالت ان سے کی گئی تھی، مگر کب کی گئی تھی، یہ بات معلوم نہیں قیال یہی ہے کہ افغالت ان میں کوئی سے بہلی ہوا تھا اوراس کے بتنجے میں بیناہ گزینوں کے قافلوں نے اس سرز مین کو خیر باد کہا تھا۔ ان ہی میں ہمارے اجدا دمیں سے ایک بزرگ مہیش داس ساہنی ننا مل تھے۔ اپنے اہل وعیال کے ساتھ وہ شاہ پورضلع کے میدانی علاتے میں آ بسے۔ اس طرح امران افقل وطن کرنا، پناہ گزینوں کی زندگی گزارنا ہمارے فائدان کے لیے فاصے جانے پہلے نے معمولات رہے ہیں۔ آخری ہجرت ہمارے فائدان نے 1947 میں برصغیری تقسیم کے بعد را ولیٹ شی

را دلینڈی میں ہمارے داوا لالہ کھاکر داس ایک وکیل کے مہال منٹی کے طور پرکام کرتے ہے۔ اُن کی بیوی یعنی ہماری دادی بہت س نیایاں نوبیوں کی مالک تقیس، وہ مزا گا بہت عبارت گزار اور انہا کی بیت بیاری بیٹ ہاری دادی بہت س نیایاں نوبیوں کی مالک تقیس، وہ مزا گا بہت عبارت کرار اور انہا کی بیٹ ہا بیس کرا جا اور انہا کی بیٹ بیٹ بیس مالم مشباب بیس وفات پالیا تو وہ ذرا بھی نہیں روئیں، پرار تھناکر تی رہیں ۔ بڑے مبردسکون کے بیٹ اس کاسراینی گود میں رکھا اور بھی نہیں کہا جاتا ہے کہ قدرت نے انفیل نا عرائہ طبیعت بھی ساتھ انفوں نے بیٹے کی موت کا صدم برواشت کیا۔ کہا جاتا ہے کہ قدرت نے انفیل نا عرائہ طبیعت بھی ساتھ انفوں نے بیٹے کی موت کا صدم برواشت کیا۔ کہا جاتا ہے کہ قدرت نے انفیل نا عرائہ طبیعت بھی کہ آنے والی نسلوں پر یقین اور وہ بھی ایک موت کے انداز کے انتخار اکثر موز ول کرتی دہی تھیں۔ اگر یہ بات تھی ہے دالی نسلوں پر یقین اور پر انسلوں پر یقین اور پر انسلوں کی موز ول کرتی دہیں اور میں اور یک کا بھی ایک دہے۔ ہمارے خاتمان میں ایس بہت سمی روایتیں بیان کی جاتی تھیں جن میں دادی کی دیا نت داری اور نیک بہت کی خاتمان کی جاتی تھیں جن میں دادی کی دیا نت داری اور نیک بہت کی کہی گئی کی دیا تیت بیاری کے طور پر کام کر دہے تھے تو ایک مرتب کے موت کی دیا تیت دارت ایس کرانے کی غرض سے انفیس وس دویے کا میڈران بیش کیا بست می کہی کہی بیت کی کہی گئی کی دیا تیت دارت اپنیش کیا بست می کہی گئیکے دارتے اپنے بیل پاس کرانے کی غرض سے انفیس دس دویے کا میڈران بیش کیا بست می کئی بست می کئی کہی گئیک کی دیا تو ایک می کئیل سے کہی کہی کئی کئیں بست می کئی کہی کہیں کہی گئیک دارتے اپنے بیل پاس کرانے کی غرض سے انفیس دویے کا میڈران کیکٹی کی کا بھی کیا جست میں ہونے کی دیا تک دارتے اپنے بیل پاس کرانے کی غرض سے انفیس دویے کا میڈران کیکٹی کی بیٹ کی کئی کیا بیٹ کیا کہی کیا بیٹ کیا کہی کیا بیٹ کیا کہی کران کیا کہی کیا کہی کیا کہی کیا کہی کیا کہی کران کیا کہی کیا کیا کہی کیا کہی کی کیا کہی کی کیا کہی کیا کیا کہی کیا کہی کیا کیا کہی کیا کہی کیا کی کئی کی کیا کیا کہی کیا کیا کہی کی کیا کیا کہ

انفوں نے یہ رقم این ماں کے حوالے کی تو وہ ان پر برس پڑیں۔ کھری کھری سنانے کے بعد انفول نے یتا جی کو قورًا تھیکے دار کے گھر جانے کی ہدایت کی اورصاف صاف کہ دیا کہ حبب تک وہ رقم دالیس کرکے سنآئیں گئے؛ انفیس گھر میں داخل ہونے کی اجازت مہنیں ملے گی۔

بلماج کا بحین جس گھرا در جیسے ماحول میں گزرا اس کی اپنی الگ انو کھی خصوصتیں تقسیں ۔ بتاجی اوا ، تو برنس مین تھے ، مگر ان کے برنس کا کوئی باضابط شفکا ٹا مذخفا۔ گھری نجلی منزل پر ہی الفول في إيك جِهوا ملاً فس بناركها تفا اوروبي سے وہ اپنے سارے كاروباركا بندوبست مرتبے تھے۔ چند فائلیں ایک ٹائپ رائٹر ایک میزادر کچوکرسیاں ۔بس یہی سارا دفیز تھا۔ بيفة مين ايك بار رعام طور يرجمع ات كور وه ائتي را تشرير ايك المكل سيخطوط المائتي كرت نظر آتے تھے، كيونكر بافا عدة التي كرنا الحول في سيكها بى يد تھا- بهار سے خاندان ميں وه دن مغرطی ڈاک کا دن کہلانا تھا۔ اس روز پتاجی کے آفس میں جانا یا کسی اورطرح ان کی مصروفیت میں مخل ہونا ہم بچوں کے بیقطعی ممنوع تھا۔ اس طرح غیر ملکی ڈاک جمعوات کی شام کوہی مُثا ٹی مِا تَى عَلَى اوريتا بَى جمعوات كى صبح كومى ايسخطوط طائرتب كرنے يتي الله عظم . يه بات آج بھى ميرے لیے معمد بنی ہوتی ہے کہ وہ یہ کام سفتے کے کسی اور دن کیول نہیں کرتے تھے۔اس روز سارے خاندان بھر پرخلجان طاری رہتا تھا۔ اور پھران کے خطوط ہمینٹہ دیرسے ٹامٹ ہوتے تھے ، چنا پخہ اغیں ریلوے اسٹیشن پر ڈاک کے حوالے کرنا ناگزیر عوجا آبا تھا۔اس کام کے لیے گھر کے واقد نوکرتلسی کوطلب کیا جانا تھا اور اسے تاکید کی جاتی تھی کے خطوط ڈاک خانے یا ریلوے اسٹلیش العرائع وقت كى يا بندى ، نظم وترسيب اور باقا عدى ، جوامپورت ايجنسك كى لازى توبيول یس شمار ہوتی ہیں، پتاجی میں بجسر مفقود تفقیل - معرات کا سارا کام پورا مبوعاً یا تو سفتے کے بات دنول میں رہ بھرا پینے معمول کے اللے بندھے ڈھرے برطینے لگتے۔ وہی صبح کولمی چہل قدی وی آریہ سماج کی سرگرمیاں ، وہی مختلف رفاہی ا دارول میں مصر دفیت ، جن کے وہ سرکروہ رکن تخفے ۔ بتاجی غر ملکی فرمول کے لیے آر ڈر ماصل کرنے کا ہزنش کرتے تھے۔ ان کے زیا وہ تر ڈملر كُونُيْهُ ، كابل ، سرىُ نكرٌ ، يُنتاور وغيره جيسے دور دراز مفامات بير تھے اور مال انھيس زيادہ تنر برطانوی ا در فرانسیسی فریس سیلاً نُ تُحرِث تقیس، اس بیان ک کاروباری مصروفیتی برطی صد تک خط لیکھنے تک بن محدود تقین اور (جیساکہ میں بعدمین معلوم ہوا) مراسلت کافن انھیں آتابهي نحوب متعابه

بتا جی کے آفس کے برابرے کرے میں طرح طرح کے سیمپلوں سے بھرے ہوئے بکس رہتے تھے۔
اس کرے کو کبھی کہمار ہی کھولا جاتا تھا۔ بلراج کے لیے یہ جگر علی با با کے غاری طرح بڑراسرارتنی سے بہرے کو کبھی کہمار ہی کھولا جاتا تھا۔ بلراج کے لیے یہ جگر علی با با کے غاری طرح بڑراسرارتنی سے بھا، مثلاً سنہرے کناروں والی چینی کی بیا لیاں اور پرجیس، جن پر مجھے یاور کھنا، و مجھے بعولنا نہیں، وغیرہ کی قبیل کے دل چسپ بیغا مات نقش ہوتے تھے، ٹوش خادستوں والے چاقو، فرانس کی فیس کرمین مختلف قسموں کی پنسلیں کو فیس کو بین اور مختلف قسموں کی پنسلیں کو ایس کو فیس کو بین ہوتی تھیں، موبا ف، فیلت، لیس اور پر تبییں کیا کیا گھے۔ یہ بات مزمقی کہ بتا جی ان سب ہی چروں کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ بیمپل تو ایکسپورٹ کرنے واکی فریس انھیں یوں ہی جیجی رہی تھیں، برخیں وہ اپنے پشاورا مبور ٹر سے۔ ولیسے ان کے کاروبار کی گوامس اسٹیار موبا ف اور لیس تھیں، جمھیں وہ اپنے پشاور، کو کنٹر، کابل وغیرہ کے ڈیلروں کاروبار کی گوامس اسٹیار موبا ف اور لیس تھیں، جمھیں وہ اپنے پشاور، کو کنٹر، کابل وغیرہ کے ڈیلروں کے لیے فرانس سے در آمد کرتے تھے۔ اس سے پہلے وہ سبر چائے کا بھی اچھا فاصا کاروبار کو کیکھے تھے۔ اس سے پہلے وہ سبر چائے کا بھی اچھا فاصا کاروبار کر کیا گھے۔ اس سے پہلے وہ سبر چائے کا بھی اچھا فاصا کاروبار کر کیکھے تھے۔

پتا جی آرام کی زندگی بسر کرنے کے عادی تیتے۔ آن کی تن آسان کی ایک یقینی دلیل پیھی مقی کہ وہ ہرکام میں دیر لگاتے تقے۔ شلاحی دوپہر کے کھانے کا وفت ہوتا تو وہ استسنان (نہانے) کے بیے کھڑے ہوئے۔ جب رات کے کھانے کا وقت قریب ہوتا تو وہ اپنی چھڑی سبسال کرچہل قدی کو تکل جاتے ۔ جب گھرکے سب لوگ رسوئی گھر میں پیھے ہوتے رہم لوگ رسوئی گھر میں ہی کھانا کھانے تھے) اور کھانے پریتا جی کا انتظار ہور ما ہوتا تو وہ اوجا کرنے بیٹے جائے۔

رسوئی گریں رات کے کھانے کا وقت ہارے لیے گویا سارتے دن کا بہترین حقتہ ہوتا متھا۔ ما تاجی جو لہے کے پاس ببیٹی چیا تیاں بنائیں اور ہم چارول بیٹے کر دو بھائی اور دو بہنیں) ببیٹو کو سب کو بہنساتے رہتے۔ وہ طرح طرح کے لوگوں کی نقلیں بنانے میں ما ہر تھے۔ تلسی، جو ضلع پو پچھ سب کو بہنساتے رہتے وہ طرح طرح کے لوگوں کی نقلیں بنانے میں ما ہر تھے۔ تلسی، جو ضلع پو پچھ کا وُل رو مل کارسے والا تھا اور بھارے بہاں لگ بھگ بارہ برس سے رہ رہا تھا ، کوئی او ط بٹانگ بات کہ ببیٹھتا تو ہماری دو نول بہنوں بر بہنس کا دورہ سابیڑ جاتا ۔ اسفیں تلسی کو چھڑ نے میں بڑالطف آتا تھا ، پتا ہی بھی نے تکلفی کے ساتھ ہمارے قہقہوں میں سٹر کیے ہوجاتے ۔ ابین دیر بینہ عادت کے مطابق وہ قہقہ بلند کرنے سے بہلے تالی صرور بجاتے ۔ اگر وہ اس معفل ، میں سٹر کیے عادت تے مطابق وہ قبقہ بلند کرنے سے بہلے تالی صرور بجاتے ۔ اگر وہ اس معفل ، میں سٹر کیے خوت عدمیں بوتے تو اپنی اور شفقت کی جوت

بہلا ما رمونیم ہمارے گریس آباء اوراس کے بعد بہلا گراموفون -

پہلا ہا رہے ہم ہارے ھر ہما ہے ، اور اس کے بعد پہلا ہرا ہوں ۔

اکیے میں ما تا جی بھی بھی بھی گیت بھی گا کرسنا تی تھیں۔ ان گیتوں سے اداسی اور تقدیر کا جر جبلکتا تھا ، زندگی کے بے اعتبارا ور موجوم ہونے کا تاثیر پیدا ہوتا تھا۔ جب وہ اپنی دھین میں گاتی ہوتیں تو بھی بھی پیتا جی بنیچ اپنے آفس سے ہی چلا کر ما تا جی کو تاکید کرتے کہ ایسے اُداس گیت نظینیں ۔ وہ کہتے : « پیوس کو بیراگ کے گیت نہیں سفنے چا ہمئیں۔ سنانا ہی ہے تو انفیس و لوا خبر ، طربیہ گیت ساؤ یہ مگر ہے توصلہ کہاں سے لا تیں۔ وہ پہلے ہی اُداس گیت کا پیکر بن چک تھیں۔ ان کے تین نیچے کم سنی ہیں ہی ایک ایک کرکے انفیس واغ مفارقت دے جکے تھے۔ کا پیکر بن چک تھیں۔ ان کے تین نیچے کم سنی ہیں ہی ایک ایک کرکے انفیس واغ مفارقت دے جکے تھے۔ کا پیکر بن چک تھیں بن سکتا تھا۔ ما تا جی اکثر اپنا چا بیوں کا گہتا کہیں رکھ رجول جاتا تھا اور دیں مارا فاتدان اس کی تلاش میں گر کھر کو تھر و بالا کر ڈوائن تھا۔ ووردواکٹر آئیل کر گرجا تا تھا اور دیں اگر ٹھی کہ بھی کہیں کہ کہ جو تستی کی فد مات جی اس کی گئیں کہ چا بیوں کا گہتا کہیں بٹر یک جو تستی کی فد مات جی صاصل کی گئیں کہ چا بیوں کا گہتا کس جگر موجود ہو سکتا ہے۔ دو پہر کے کھانے کے بعد ما تا جی اکثر گوسے ماصل کی گئیں کہ چا بیوں کا گہتا کس جا موجود ہو سکتا ہے۔ دو پہر کے کھانے کے بعد ما تا جی اکثر گوسے خلالے ہوتے سادھوی کو تھیں اور پیری دورہ خلی ہوتے سادھوی کو تھی ہوتے جاتے ہی ہوتی ہوتا چا پنے کی ہوتا چا پنے کہ ہوتا چا پنے کہ ہوتا ہو تا چا پنے ہوتے سادھوی کو تاکس نے ہوتے ہیں ، اور پیری دورہ کرتے ہوتے سادھوی کو تاسفنے پہنچ چا تیں۔ جب وہ گھرواہیں آئیں تو اکثر دن ڈھلنے کو ہی ہوتا چا پنے

ده طدی ملدی کهانا تبار کرنے لگتیں-

ہمارا گرانہ بانکل روایت شم کا گرانہ تھا۔ چھوٹا ساکنبہ تھا، جس کے سب ہی افراد کو ایک دوسرے سے گہرا لگاؤ تھا۔ بتاجی دھار مک آدمی تھے، لیکن متعقب نہ تھے۔ ہم سب دن میں دوبار، صبح کوادرشام کو پوجا کیا کرنے تھے، مگر ہم سی خصوص، لگی بندھی پوجا کے پابند نہ تھے کمیں کو دوبار، صبح کوادرشام کو پوجا کیا کرنے تھے، مگر ہم سی خصوص، لگی بندھی پوجا کے پابند نہ تھے کمیں ہوات تھا۔ بورا فائدان پوتر اگن کے کر دبیتے جاتا تھا۔ ہمارا ملاز متاسی بھی ہمارے ساتھ ہوتا تھا۔ اسے قاندان کا ہی فردسم عاجاتا تھا۔ بلراج کو ہکون بہت پسند تھا، اگر چہ ہم بیتے رجن میں بلراج بھی شامل تھے ، ان منز دون کے معی بھی نہیں جانے کے ہکون میں ایک طرح کی بے پناہ کشش، کی اہمیت سے وا تف تھے اور نران تھیں۔ بلراج کو ہکون میں ایک طرح کی بے پناہ کشش، کی اہمیت سے وا تف تھے جو پوری کی جاتی تھیں۔ بلراج کو ہکون میں تھی، پاچ اتھا وے کی رسم میں، ایک تھیں، باان سب میں، اسس کا ایک تعین کرنا مشکل ہے۔ لیکن یہ طے سے کہ بلراج اپنے بچین میں ہمون کے معاطے میں ہمیش بہت ذیادہ تعین کرنا مشکل ہے۔ لیکن یہ طے سے کہ بلراج اپنے بچین میں ہمون کے معاطے میں ہمیش بہت ذیادہ تعین کرنا مشکل ہے۔ لیکن یہ طے سے کہ بلراج اپنے بچین میں ہمون کے معاطے میں ہمیش ہرت ذیادہ تعین کرنا مشکل ہے۔ لیکن یہ طے سے کہ بلراج اپنے بچین میں ہمون کے معاطے میں ہمیش ہرت ذیادہ تعین کرنا مشکل ہے۔ لیکن یہ طے سے کہ بلراج اپنے بچین میں ہمون کے معاطے میں ہمیش ہرت ذیادہ

روش رہتی ۔

رات کے کھانے سے فارغ ہوکرہم بچے تو اپنے استر کارُخ کرتے اور تپاجی اُسٹے بیٹھنے کے بڑے کہ است کے کھانے سے فارغ ہوکرہم بچے تو اپنے استر کارُخ کرتے اور تپاجی اُسٹے بیٹھنے کے بڑے کہ سے ان کی باتوں کا سلسلہ بھی جاری رہتا اوجھوٹا چار پائی پر میٹھی کچھ سیتی پروق نظر آئی تھیں۔ پناجی عالاتِ حاصرہ پر تبھرہ کرتے۔ آریہ سماج کی سرگرمیاں ان کا خاص موضوع جو تیں۔ وہ سماج سدھاری عرورت ابچوں بیں دھرم اور امید پرستی کا جذبہ جگانے کی اہمیت اہمیت اور اسلامی اور کے دول کا اکثر ذکر کرتے۔ ان کا کہنا تھاکہ ہندی اوسٹ سکرت کے مطالع کے نوائد اور مسلمانوں کے دول کا اکثر ذکر کرتے۔ ان کا کہنا تھاکہ ہندوساج میں اظافی لیستی مسلمانوں نے پیدا کی ہے۔

ما تا جی دهرم میں رنگے ہونے کے باو تو دپتا جی سے بہت مختلف تقیں۔ انفول نے زیادہ آزاد دور اور زیادہ آزاد دور اور نیادہ آزاد دور اور زیادہ آزاد دور اور نیادہ آزاد دور اور نیادہ آزاد دور اور نیادہ کی تعلیم اسلامی کی تا میں کہ کارٹا ان دہ سکھول کے گورد دارے میں بھی گئیں ، پنجابی میں پاٹھ بھی کیا ، سنا نئی ، سادھوؤل اور اُ پدلیٹکول کی تقریم بھی سنیں۔ ما آبی بے بیٹو ہی کھی تھی میں کہ میں کہ کہ تقا۔ انفول نے توداین لگن اور کوسٹن سے بیٹا بی اور سندی کھنا پڑھنا سیکھنے بر بھی محمل کرنے کی تواہش انفیس اس قدر ہے تا ب کیے رکھی تھی کہ وہ ادروا ور انگلش سیکھنے بر بھی کم لیستہ ہوگئ تفیس۔ ایک بار سنسکرت بڑھنے کا شوق بھی بہیا ہوا تھا لیکن حالات ان کے لیے حوصلہ افزائر سے نفیس۔ ایک بار سنسکرت بڑھنے میں وہ زیا وہ کامیا بی منہ حاصل کرسکیں۔

پتاجی کے مقابلے میں ماتا جی زیادہ رکھار کھاؤ دائی اور دھن کی پکی تھیں۔ پتاجی سادگ برمان دیتے تھے۔ اسفیں اس بات کی زیادہ رکھار کھا کہ ان کس ڈھنگ سے رہتا ہے اور کیسے کران دیتے تھے۔ اسفیں اس بات کی زیادہ بروا نہ تھی کہ کو نئ کس ڈھنگ سے رہتا ہے اور کیسے کرائے پہنا ہے۔ لیکن ماتا جی کو ہران بہی ار مان رہتا تھا کہ ان کے پیخے خوش پوش نظر آئیں ' بھیلنے کو اسفیں اچھی سے اچھی چے بطے ، میلوں اور تیو واروں میں اسفیں خوب سیر کرائی جائے۔ اس لیے دسہرے ، دیوالی جیسے تیو واروں کے موقع پر ہمیشہ گھر میں ہنگام بیا ہوجاتا تھا۔ ایک مرتب بیتا جی براج کو اور جیلے دسپر کے کامیلہ دکھانے کے لیے لئے گئے۔ لیکن دن ڈھلتے ہم دولوں ان براج کے کئی کارکن اور چیراسی بھاری تلاکش پر مامور کیے گئے۔ انجام کار میں دولوں کا سرے پر تھا تو بلراج دوسر سے میں دولوں کا سرے پر تھا تو بلراج دوسر سے سے پر ایکن اس بیتا کے بعد بھی ما ناجی کا چوش خردش ماند نہیں پڑا۔ ان ہی کے زور دینے پر سرے پر الیکن اس بیتا کے بعد بھی مانا جی کا چوش خردش ماند نہیں پڑا۔ ان ہی کے زور دینے پر سرے پر الیکن اس بیتا کے بعد بھی مانا جی کا چوش خردش ماند نہیں پڑا۔ ان ہی کے زور دینے پر

یوش وخروش کا مظاہرہ کرتے تھے۔

دیرگرو، اور و ، نظر و ، کو و کا عام صابط اخلاق جارے بیال بھی دائج تقا۔ مثلاً یہ کھولوں کو بڑوں کی عزت کرتا چاہئے ، جوٹ جہوٹ جہیں بولنا چاہئے ، گالیال اور گندگی بیش زبان پر جہیں آئی چاہئے ، جوٹ جہیں بولنا چاہئے ، گالیال اور گندگی بیش زبان پر جہیں آئی جا ہیں، وغیرہ سلاج کے سرکے بال شخصی تراستے جاتے تھے اور الن بیس ایک فاصی خایاں جوئی نظراً تی تقی سینما ہمارے لیے ممنوع علاق تفاد تھنڈے پائی سے استفان ، جہی چہل قدمی ، پوجا اور پر ارتفت ، ایسامطالوجس سے کر دار بہتر سنے اور السی سب تی ایک خاص سے کہ دار اسی سب تی غذا جس سے صحت اچھی رہے ، ہمارے بہال إن ہی کا دور دورہ تفاء ہندی بیس جھی ہوئی افلائی تعلیات کئ کروں کی دیوارول برا ویزال تھیں۔ ان بیس سے ایک جارت کے دو پ بیس تھی ان جس میں بیکی اور بدی کی مراحت کی گئی تھی۔ اس کے اسلوب کا اندازہ حسب ذیل منوف سے لگا یا جاسکتا ہے :

مادگی کامطلب زندگی ہے، دکھا وے کامطلب موت۔ سخت کوشی کامطلب زندگی ہے، عیش کوشی کامطلب موت ، وغیرہ -تلسی کی را ما من کے کچھے اشغار بھی دیواروں کی زبینت بینے ہوئے تھے، مثلاً : جہاں شیمیتی تہاں سمپیق نانا

جهال ممكنى تبال ويني ندانا

کے ساتھ باہر کھیلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ہمادی دو بہتیں لڑکیوں کے اسکول ہیں پڑھتی تھیں۔
یہ اسکول آریہ سماج جلاتا تھا۔ ادر پھر بھی ٹرل اسکول تک بہنچنے سے پہلے ہی بتاجی نے ان کی تعلیم
کاسلسلہ بندگرادیا تھا۔ بڑی بجیب وغربیب پا بند بول کے سخت ان دو بول بہنوں کی ہرورسٹس
ہون تھی۔ ہمادے مکان کی دوسری منزل پر سڑک کے رُخ پر ایک بالکنی تھی۔ ہمادی بہنوں کواں
بالکنی پر جانے یا گھرک کسی بھی کھڑک سے باہر جھانگنے کی قطعی اجازت مذہقی۔ ان سے یہ بھی تو قع کی جاتی
بالکنی پر جانے یا گھرک کسی بھی کھڑک سے باہر جھانگنے کی قطعی اجازت مذہقی۔ ان سے یہ بھی تو قع کی جاتی
موقعی کہ دور دار ڈوائٹ فور آا انہم تی ۔ اگر گھی میں
کوئی راہ گیرعشقیہ گیرت یا کوئی بنجا ہی دبیت ہم بچوں کو تا ایسا بہتا تھا) تو ایسے
موقعوں کے لیے ہم بچوں کو تا کہدی گئی تھی کہ ہا تھوں سے ایسنے کان بند کرلیں ، تاکہ ہم اس عشقیہ
گیرت کے 'بازاری' بول یہ شمن سکیں۔

الیسی تقی ہمادے گوکی فضا ، جس میں بلراج نے اپنا بجین گزارا۔

ینا جی کو آریہ سماج سے انتا گہرا لگاؤ تفاکہ اپنے بچر کو اکفوں نے کسی با قاعدہ اسکول ہیں داخل کرالے کی بجائے ایک چھوٹے سے دگوروگل میں بھیجنا مناسب سمجھا تھا۔ یہ گوروگل متہر سے باہر واقع تھا اور گوروگل بوٹھو پار کہلاٹا تھا۔ اسے آریہ سماج کی دگوروگل منڈلی بطاقی تھی۔ براج کے دافلے کی رشم پورے اہتمام کے ساتھ ادا کی گئی۔ ان کا سرمونڈا گیا۔ بگون ہوا۔ وبلدوں کے اشلوک پڑھھ گئے۔ اس کے بعد گرونے براج کو برہم بھاری کا میکنو پاوت درفایت دھا گھیے۔ اس کے بعد گرونے برائی کو برہم بھاری کا میکنو پاوت درفایت کی دھا گئی۔ بھراکریں اور بھکشا ما بھی کو جو ایون کو ہوایت کی گئی کہ بیالہ باتھ میں کے کروایت کے دوایت کے درفایت کے درفایت کے برہم بھاری کا بیہ معمول تھا۔ عاصرین میں زیا دہ تر بیتا جی کے آریہ سماجی دوست سے ہم میں میں نیا دو تا ہوں اور سکوں سے ہم منا مل تھے، جو متوسط طبقے سے نعلق رکھتے تھے۔ انھوں نے براج کا پیالہ نو نوں اور سکوں سے ہم دیا۔ داغلے کی رسم کا پر حالت میں میں نیا جا دوراس وقت تو وہ بہت جمنجھا ایکن جب داخوں پنے برائی کا بیالہ نو نوں اور سکوں سے ہم دیا۔ داغلی رسم کا پر میاری تھی گرونے گرود کشن کے نام پر ہتھیا بی ہے۔

گورد کل شہرسے باہر ایک دومنز اعارت بیل واقع تفاء ہمارے گوسے اس کا قاصلالگ تھا۔ چارمیل تھا۔ بلراج ان دیول تقریبًا سات برس کے تھے۔ ہم صبح کو انٹی دور پیدل جانا اورشام ڈھلے گھردایس آنا ہمارے لیے سہل مہ تھا۔ اتنا لمبا فاصلہ ہمیں ملکان کر دیتا تھا۔ ہم دن رات گوروکل میں ماصل کرئیں۔

ایک روز گوروکل میں برٹیعائی کی روایت کا خانمہ اس طرح پکا یک مہواجس کا کسی کوسال ایک روایت کا خانمہ اس طرح پکا یک مہواجس کا کسی کوسال گان بھی نہ نتھا۔ بلراج نے اچاتک اعلان کر دیا کہ وہ گورو کل کسی بھی حالت میں نہیں جا بگر گے۔ اس سرپہر کا سارامنظراج بھی میرے ذہبن برنفش ہے۔ بلراج آفس میں پتاجی کی میزے سامنے کھڑے سمیر کا سازان کی آواز میں شمکم ارادے کی جھلک تھی۔

یتا جی نے ٹائپ رائٹر پرسے نظریں اُٹھائیں میں سجھ رہاتھا کہ ان کے دل کو دھیکا لگے گا اور وہ طبیش میں آ جائیں گے مگر انفول نے ابر دؤں کو اجبکا کر صرف اتنا کہا "کیوں ؟ کیا بات ہے ؟ گورد کل میں تم کیوں نہیں پڑھنا چاہتے ؟ "

" دمال میں کچھ نہیں بر فصا یا جاتا '' بلراج کا جواب تھا۔" میں توکسی با قاعدہ اسکول میں پڑھنا جا ہتا ہوں ''

پوسی پات ایک کمی کے لیے دست انگیز خاموش چیا نی رہی ۔ بھریتاجی کے مہونٹوں پر کیا یک ان کی خاص بیار اور شفقت بھری سکرا ہٹ ناچ اُ کھی ۔ وہ کرسی سے اُ کھ کو گو کے اندرون صحی میں بہنچ اور طال کرماناجی کو بلانے نگے۔ جب گھریں کو بی اہم واقعرونا ہوتا ا دروہ ما ناجی سے مشورہ

كرنا جا ہنتے توان كا طرز عمل يهي ہوتا تھا۔

ما آباجی آیش اور فیط ایجر علی بلونی بینج پر بین گئیں۔ ان کے ماتھ ان کی گور میں رکھے تھے۔ جیسے ہی انفیس بلراج کے فیصلے کا علم بلوا ، وہ کہنے لگیں: " تشبیک ہی نو مہنا ہے۔ آپ کے آریسا جی سجائیوں کا در کون ساالیسا گوانہ ہے جس کا لڑکا گورد کل میں پڑھ رہا ہو ؟ پھر میرے بیٹے نے ہی کون سی الیسی خطاکی ہے کہ اسے اس طرح ' بھکاری' بنادیا جائے ؟ "

مانا جی گوروکل کی حامی بہلے بھی تہیں رہی تقییں۔ وہ نہیں جانتی تقییں کہ دہاں کیا برائم جاری بھکاری برائم جاری بھکاری برائم جاری بھکاری کی اسے ۔ اس کی انتفای پر وابھی نہیں تھی۔ لیکن اثنا علم انقیں ضرور تفاکہ برہم چاری بھکاری کی نسر کرتے ہیں ، اور یہ بات انقین قطعی پہند نہیں تفی ۔ اس روزا بلاس بہت مختصر ہا۔ براج کا چہرہ ابھی تک تمتایا ہوا تفااور وہ اپنے اداد ہے پر اٹل نظرا رہے تھے۔ ہماری توقع کے خلاف بنتا جی جگے ۔ وہ پھر مسکرائے اور کہنے لگے «بین خود بھی نہیں بیا ہتا تفاکہ موہا لیے عرصے تک پڑھتے رہو۔ میری تو صرف یہ خواہش تھی کہ مہندی اور سنسکرت میں تم خوب مہارت عاصل کر لو۔ ٹھیک ہے ، کل سے تم ڈی لے وی اسکول جا باکر دگے !'

ہی رہنے والے برہم چاری نہ تھے ، ہم صرف دن میں وہاں عاصر رہتے تھے ۔ کچھ عرصے کے بعد بلراج کے بید بلراج کے بید اور میرے بیے گور وکل آنا جانا نسبتاً آسان ہو گیا ۔ بتاجی نے ہمارے بیے ایک گھوڑا خرید دیا۔ ویسے رکھوڑا ، اسے سخت بات کوئر م الفاظ میں اوا کرنے کا فن برت کر ہی کہا جاسکتا تھا، کیو بحد حقیقت میں وہ ایک بسن درسیدہ ، ارمیل شو تھا ، جسے میچ سویرے شہرسے باہر جانے کے تھوڑ سے ہی وحشت ہوتی ہو ایک بسن پر سوار ہوں ۔ بسی برحب دولڑے اس کی پشت پر سوار ہوں ۔ بیٹ پر قیا ہو گھا تھا ۔ بیکن واپسی کے سفریس دینا بھرکی طاقت اور پیلر تی اس کے اندر سماجاتی تھی اور کبھی کھی وہ اپنی شرزوری اور برتی دفتاری کے عالم میں ہمیں اپنی بھرت سے گرا بھی دنتا تھا ۔

گوروکل میں کل ملاکر تقریبًا چالیس برہم چاری تھے۔ ان ہیں سے ذیا رہ ترغریب گھرانوں سے نعلق رکھتے تھے اور ملک کے سے تعلیمی لفاب بیش ترسنسکرت قواعدا در زبان پر شتل تھا۔ بداج کو منگفو کی اور الشریح سوتر ، یعن گردانیں ) پڑھا تی گئی ۔ سوتر یا دکرنے کے معاطے میں بلراج کا فی تیز نکلے۔ اکفول نے ایک سوسے زیادہ سوتر تشریح کے ساتھ مختفہ سے عرصے میں ہی زبانی یا دکر ڈوالے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے مطلب کا انفیس فاک ساتھ مختفہ سے مال کا کھی بہت عمدہ نقی۔ لوگ اکفیس دہنی طور پر وقت سے پہلے آگے بڑھ جانے والا بچر سمجھتے تھے ۔ اطاعت شعار، دوسروں کا احترام کرنے والا ایماندا۔ بسنتی کیڑوں میں وہ با نکل الیے معلوم ہوتے تھے جیسے کوئی نیا بنیا سنیاسی ہو۔

القارکے دوز کم سن برہم چاریوں کی پوری تو ٹی تبنتی کیر وں میں ملبوس ایک بزرگ

دون پرستھی ، کی رہ نما تی میں گور و کل سے روانہ ہوتی تھی اور شہر کی سرط کول سے گزرتے ہوئے
آریہ سماج کا گرخ کرتی تھی۔ سرمنڈے ہوئے ، ہاتھوں میں ڈنڈے لیے ایک تطارمیں پہلے

ہوئے وہ بدھ بھکشوؤں جیسے نظر آنے تھے۔ آریہ سماج کی دومنڈ لیوں میں سے بتاجی کا تعت تن اور کا لیج منڈ لی ، سے نفا جومغربی انداز کی جدید تعلیم کی وامی تھی اور بہت سے ڈی اے وی اسکول اور کا لیج چاری تھی۔ یہ تعلیم کے قدیم ، کا اسکی اسلوب اور کا لیج چاری کی خور دکل تا ان کررکھے تھے ہوگا کو جاری رکھے تھے ہوگا کہ جاری رکھے تھے ہوگا کی میں چیچے پر آباد وہو جہوئے میڈ لی اس کے بیٹے ہندی اور سنسکرت میں تھیجے پر آباد وہوئے سے تھے تو اس کا سبب شایدان کا یہ ارمان تھاکہ ان کے بیٹے ہندی اور سنسکرت میں توب ہمارت میں تھیجے پر آباد وہوں ہارت کے بیٹے ہندی اور سنسکرت میں توب ہمارت

پول گوروکل کا محتقر ساباب تمام ہوا - انگے روز بلراج ڈی اے وی اسکول کی چوہتی کا آل میں داخل ہوگئے ۔ تاہم ان کی مذہبی اور سنسکرت کی پڑھائی گھر پر جاری رہی - اس کام کے لیے بتا ہی نے ایک بیوٹر کا بندونست کر دیا - گھر پر ہندی اور سنسکرت کی تعلیم کا پسل لہ انگلے پانچ چر برس شک عاری رہا اسکول میں اردو ذریع تعلیم گئی - جلد ہی انگریزی ایک لا زمی هنرون کے طور پر پڑھائی جانے لگی - آج میں سوچتا ہوں کہ اس روز اگر بلراج نے جرات کا مظاہرہ کرکے اپنے دل کی باست نہ جانے لگی - آج میں سوچتا ہوں کہ اس روز اگر بلراج نے جرات کا مظاہرہ کرکے اپنے دل کی باست نہ جانی ہوتی تو گوروکل میں ان کی تعلیم کا دور کم از کم دوتین برس تک اور طیباً -

اسکول کی فقنایک سرمختلف فقی - وہال زندگی ڈیا دہ آزاد ، ڈیا دہ دیکارنگ فقی - براج کو اب گئی میں کھیلنے کی چیوٹ بھی مل گئی تفی - ان کے بہت سے لڑکے دوست بن گئے تفے - ان میں اکر کا نعلق بنچلے متوسط طبقے کے گھرانوں سے نفا - ان کی بدولت بلراج کوطرح طرح کے بجربوں سے اکر کا نعلق بنچلے متوسط طبقے کے گھرانوں سے نفا - ان کی بدولت بلراج کوطرح طرح کے بجربوں سے

دوچار ہونے کاموقع ملا۔

یں دارِ شجاعت دیتے ہوئے را ناپر آب یا اپنے بوڑھے اندھے کم وکی سیوا کرتے ہوئے مول شنکر رسوا می دیا نند کا پین کا نام ) بنتے سے ۔ یا پھر محق کی گلیوں میں سکندرا در پورس کے درمیان تاریخی جنگ چھڑ آباتی وحیں میں جھتوں برسے غلیلیں جلاكر دونوں فریق جم كرايك دوسرے كامقابلركرتے-بلراج کا ایک اور مرغوب مشعل سوا می دیا نندگی زندگی کے مالات سیما کے انداز میں پیش کرنے کا تفاء سلائلاً كاكام كاغذ كي مبحوث ويت تق جن يرالفاظ لكدكرا س طرح سي تراش ويه جات تقديق كرجب الفيس موم بن كي روشى كساحة ركه دياجانا توديواد برأن كاعكس بهت ويشامان کے ساتھ بڑا ہو کر پڑنے لگتا۔ جب براج ساتویں کلاس میں بھتے تو اسفوں نے ایک رسالہ بھی عكالانفا- ابك ورق ك اس رساك كانام "حقيقت" " تفاا وراس إلى سع المحاجا بالقا-اس میں ہاک میچوں کی خبریں، ندہبی مضامین اور مورتی پرجا، بیوه کی شادی وغیرہ جیسے بحسن انگیز موصنوعات برخ يري سفامل ہوتى تقين-اس رساكے عرف بين سفارے يحكے اس كے بعد يسلساد بند ہوگياً . سبب ير تفاكر أسے ہا توسے الكھنے ميں محنت بہت برا تى تقى . ليكن اس كے علاوه بھی ایک دھرمغی ۔ ملواج کی مبیش تر سر گرمیوں میں ہے جھجک بہل کرنے کا حذبہ ہمیشر نمایاں رہا تھا اس کیفیت کے زیرا نزوہ مراس کھیں سے جلدمی اُ کیا جاتے تھے، جسے دہ می بار کیسل چکے ہوں ا در اپنے لیے کوئی نیا کھیں ایجا د کر لیتے تھے۔ بعدی زندگی میں بھی اتھیں ایک بہیٹے چھوڑ کر دوسرابیٹیر اپنانے میں یا زندگ کے ایک فاص ، لگے بندھے ڈھرے سے دامن محفراً کر لسى نئى راه برَعِلِ نطنه ميں كبھي زياره وقت نهيں لگا - ان كا ذہن بهينته ٱكے كى طرف د مكيتا تھا-بية بوك دنول كے ال كے دل ميں برك ميں بيدا نہيں ہون مامنى كى خش كواريا ديں ان پرنشذین کر کھی سوار مہیں ہوئیں۔ ایک بار کو ن بات ان کے دل میں بیٹھ ماتی تو آسیب بن كران كے حواس برجهامات بهرجب تك وه اسے حقیقت كا مامه نريمنا ليت ، الفيس جين

دوسروں کی بانوں کی پیروی کرنے کی جگہ خور اپنے زہن سے سوچنے ، اپنے ادا دے پر ٹمل کرنے اور اپنے حن پر اٹرجانے کی عادت بلراج کو بہت پہلے ہی پڑگئی تتی- بہت زیادہ لاڈ پیا دکرنے والے مال پاپ کے ہا تفوں بھڑ جانے والے بچھ بچوں کا دویۃ عمومًا یہی ہوتا ہے۔ براج کو اگر زیادہ ڈلار ملت تو اس کے لیے کا فی جواز بھی موجود تھا- ہمارے فاندان میں باپنخ بہنوں کے بعدوہ پہلے لڑکے تقے اور ہمارے والدین اتنے روایت پستدیقیڈا تھے کہ فاندان

کے نام کو قائم رکھنے والے کی بیدائش برخوسشیاں منایس - بلراج کارنگ گورائقا ، صورت آمی تقى - نولفورت بيخ يول بھى بہت ڈيا وہ نتريف تقن مُن كر تود ناا ور نود پرست بن جاتے ہيں مِنْح ہارے خاندان میں صورت مال ذرا مختلف تھی۔ ہمارے والدین سادگ ورسخت کوشی کی زندگی گزارتے تھے۔ بیتا جی کی ہمیشہ یہی آرزور مہتی تھی کہ ان کے بیتے ؛ فاص طور سے بیٹے سارہ ، محنتی اور جفائش بنیں اور تھنتم سے دور رہیں - مادی طور پر وہ کافی خوش حال مہو گئے تھے ، مگر گھمیں رہن سہن کا انداز وہی تھاجیسا پخلے متوسّط طبقے کے گھرا نوں میں ہونا ہے۔عمدہ ملبوسات ِ آراً تُسَسَّ كا يام جهام اورعيين كاسامان كريين كهين تظرمنين آتا تقابياليال اوريرجين بحي كرميراس وقت آتے تھے جب بلراج کا لج میں پڑھ رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل بھی ان ہی دنوں وار د مون عقي -ايسي ساري ييزول كوم ما ذرك ، بوف كى دييل تصوّر كيا جاتا تفا- بنا جى كوشك تفاكد ان سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ وہ ان کو بؤوار دیور بین طرزِ زندگی کی علامت سمجھتے تھے جس سے ده بهت زیاده بدخن تقط ما آجی پیلے سے ہی تقدیر پرست تفیس اور پینا جی پر ان د لؤ ل اُ بھرتے ہوئے متوسط طبقے کے نظریات نے گہرا نقش جار کھا تھا جوکڑی محنت دیا سے داری اور محر پور رجا بینت کے بوتے پر ترقی کی راہ پر آگے بڑھنے کا فائن بھا۔ اس لیے براج کی نا زبرداری نہ بتا جی کرتے تھے . ندما تا جی . ہمارے گھر میں خوشبود رتیل سک مجھی عمیں آیا۔ 1929 کے آس یاس جب شہر میں مجلی سبلان کمین و تم الم بون تو بنا جی نے ، پنے گھر میں مجلی کی قشنگ کرانے کے معاطے میں کچھ بھی جوش بہنیں رکھایا۔ شہر میں ہمارامکان ٹی الواقع آخری مکان مفاجو بحیسلی کی روشنی سے فیفن یا ب بعوا اور اس وفت بھی مدھم سے مرحم بلب گھرمیں لگائے گئے تھے ، کیونک یت جی کا خیال تفاکه بحلی کی روشنی بیناتی کو لفضال پہنیاتی ہے۔ ایراج کوسرپر جندا کی لیے بال رکھنے کی بھی اجازے نہ مقی میرول ہیں بہننے کے لیے ہمیٹ کاما شاہی جو تیاں ، ہی اتفیں ملق تھیں۔ ان جونیو ب کا مروه و به شخص عال سكتا سے تب في انفيس بينا مو-ان كے يمرا كورم كرنے کے بیے پہلے کئ دن تک ن کے اندر ڈھیرسانس کا تبل ڈالنا پڑتا تھا۔ بھرائے لوگوں کے بارے میں یہ روابیت عام طور پر بیان کی ماتی تقی که اگر ان کی قبیض صاف ہے تو پاجا میا صر ور ميلاِ ہونا چاہيئے۔ 'نن کے سارے نجیروں کا انہی طرح دھلا ہواا ورصاف سنقرا ہونا ان کی نظر ہیں بُراتنگون تقا-

براج ارادے کے پکے تھے، مگروہ سرکش ادر ضدی سنقے۔ مجھے ایساکوئی وا تعیاد نہیں

جب الخول نے کو ن شنے اپنے لیے حاصل کرنے کی ہے جا پڑا ی ہو- الفیس بہت عمدہ کہڑے بہنے المسس طرح کی دوسسری باتوں میں بھی تریا وہ ول جبی نظفی میں کھنا غلط نہ ہوگا کہ بلراج ہر لحاظ سے ایک الجھے آریہ ساجی ، لڑکے سے ۔ اطاعت شعار، فرض شناس، ہندی اور سنسکرت میں ماہر ، پاوری وسسندھیا ، اور سارے ایکون منتر ، انھیں زبانی یا دینفے وہ وہ برار نفنا پا بندی سے کرتے تھے اور ہفتہ وار اجماع میں بلانا غرسر بیس ہوتے تھے ۔ لیکن اس کے ساتھ ان میں یہ دما کہ دہ بردی اور لود ہین سے کوسوں دور تھا ور آسمھیں بندگرکے وسروں کی مرفئی برجلنا المفیں بہت نہ نہا وہ کہ جہن نہیں بن سکتے تھے ، بلکا اپنی ہی مرفئی اور اپنے ہی ارادے کے تا بع رہتے تھے۔ وہ یک باشعور لڑکے تھے جس کا چہرہ دمکتا ہوا جا ذبیع اور سیرت میں سب کو نظر آجائے والا ضوص رہا ہوا تھا ۔

دہ میلانات جھوں نے بعد میں باراج کوانسان اور فن کار ، دولؤل جیشیوں سے انفرادی شخصیت عطاکی ، ان کے لڑکین کے دنول میں ہی نمایاں ہونے لگے بقے ۔ وہ ڈرامے کے درسیا شخصیت عطاکی ، ان کے لڑکین کے دنول میں ہی نمایاں ہونے لگے بقے ۔ وہ ڈرامے کے درسیا شروع سے ہی تقے ، درسی کتابوں میں پڑھے ہوتے اشعاد کے موفیوصیت بھی آج تک مجھے متاثر کوئی شعر میں موزوں کر لینتے تھے ۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور ضعوصیت بھی آج تک مجھے متاثر کوئی ہے ۔ ان کا جا لیاتی ذوق بہت منفر دقسم کا تھا، جس کا اظہاران کی لیسندا در ترجیح کے ذریع ہوتا ہوتا ۔ ایسے اشعار فور اان کے دل میں آثر جاتے جن میں ایک خاص تم کی موزونی اور آثار پڑھے ان ہوتا ۔ بئون و بھرہ کی رسم بھی انفیاں اسی لیے لیسند تھی ۔

جب بلراج اسکول میں ہی برطور رہے تھ تو ہمارے خاندان ہیں موت کا ایک اور ساخ ہوگیا۔ ہماری پانچ بہنوں میں سے دوہی بہنیں زندہ بی تقین۔ ان میں سے ایک کا نام ساوٹری تھا۔ پلورٹیسی کی بیماری کے باتقول وہ بھی بھگوان کو بیاری ہوگئیں۔ مرقے وقت ان کی عمر 19 برس مقی۔ وہ بہت قوب صورت لڑکی تقیں۔ زعوا نی رنگت ۔ بزم گفتار، بزم تو۔ جس رات ان کا انتقال ہوا تو ابنا وقت قریب ہونے کا احساس غالبًا اسمیں پہلے سے ہی ہوگیا جس رات ان کا انتقال ہوا تو ابنا وقت قریب ہونے کا احساس غالبًا اسمیں پہلے سے بی ہوگیا تھا، کمون کو انتقال ہوا ہوا ہی اور ما تا ہی، وونوں کو ٹبلاکر ان سے وید کے منتر پر طف کی انتقال میں میں ہوت ہی ہاری بہن اس دنیا سے سیدھارگئیں۔ جیسے ہی یہ بیتہ جلاکر میں وہ دنیا سے وامن تھڑا ہی میں بہتری کا آ ہمنگ بین اور ما تم میں بدل گیا۔ مگران کی وفات کے تقریبًا ایک گفتے بعد ہی ایک الیا واقع ہوا جس سے سما ہے سوگواری ندان کو ایک فاص قسم

کے سکون اور ڈھادس کا احساس ہواا ورجس نے براج کے ذہین پر بقیناً دیر یا نقش چھوڑا اور گا- ہوایہ کہ ہماری بڑی میں ، جوشا دی شدہ تقیں اوران دول ہمارے بہاں ہی آئ مول تقیں ، ماری بہن کے گزرنے کے بعد چند منت کے اندر ہی وہ دوسرے بیخ کی ماں بن گیئیں اس مرتبان کے لڑی پیدا ہوئی تھی ۔ ہماری ماں ، جو کچھ ویر پہلے اپنی مرق ہوئی بیٹی کی تیمار داری کرربی تقیں ، فیر اپنی دوسری بیٹی کی دیکھ مھال کرفے کے لیے لیکیں جوز بیٹی کا دردسد رہی تھی ۔ جب بڑی پیدا ہوئ تو میں دوسری بیٹی کی دیکھ میال کرفے کے لیے لیکی بیدا موٹ تو میں میں ہماری مری ہوئی بھی ۔ جب بڑی بیدا موٹ تو میں سے نیمی کہا کہ ہماری مری ہوئی بھی ۔

1928 يس بلمرائج في اسكوى اسكول سع بيترك كا امتحان ديد سائنس اوسندكت المتحان ديد سائنس اوسندكت الن كم افتيارى معنا بين تقد المخول في اس المتحان بين شان دار فرست و ديران ماسل كي يوك منك بين الن كامقام دوسرا بها ود المغيس إو نيورستى اسكالرشپ كاحل والرظهرا يا گيد

میڑک پاس کرفے کی بعد انٹری تعلیم حاصل کرنے کے لیے باراج ڈے اے وی کاع ، اولینڈ یس داخل ہوگئے۔ یہاں سنسکرت اور فلسفہ ان کے اختیاری مضایین تھے۔ ان دلؤں طالب علم کے لیے کائے کا مطلب مغربی افکار اور مغربی قدروں سے متعادف ہونا تھا۔ ربڑی حدیک آج بھی بہ عال ہے )۔ کالج کے لفاب میں انگریزی کوا ڈلیت کا درجہ حاصل تھا ، اور چونکہ یہ زبان دفار اور برنزی کی علامت بنی ہوئی تھی ، اس میے کالج کی تعلیم کا پیمفہوم بھی نکلیا تھا کہ اس سے طالب طرکے انداز ظر اورط زرندگی میں نمایاں تبدیل پیدا ہوگی۔ پتلون پیننا ، انگریزی دصنع کا دباس اینانا ، انگریزی میں بات چیت کرنا ، انگریزی فلیس دی تعلیم میں مفتم طور پر شامل تھے۔ اس کے ساتھ کا لیے کہ تعلیم فکش پڑھتا وغیرہ سے یہ صب کا لیم کی تعلیم میں مفتم طور پر شامل تھے۔ اس کے ساتھ کا لیے کی تعلیم عدیم ادبھی تھی کہ طالمب علم روابتی ہندور سنانی انکار اور کلی ، سمول اور روا ہوں ، دستوروں اور تقریبوں سے دور ہونا جائے گا اور ان کے لیے اپینے دل میں ایک قسم کی کرا ہیت کا اصاس بعدا کرے گا۔

اس مرطے پر بلراج کی زندگی ہیں ایک صاحب وارد ہوئے ، جن کا نام جسونت رائے تھا' اور جھوں نے بعد میں براج کی زندگی پر زبر دست امر ڈالا جسونت رائے کا لج بس بلراج کو انگریوں پڑھائے تھے۔ وہ بہت نوب روشنوں تھے۔ وہن بہت حسّاس پایا نھا۔ ادب سے الطیس حقیق رنگاؤ تھا۔ زندگی اور سماج کے لیے ان کا تقط نظر روشن خیالی پر مبنی تھا۔ بچ بچ ان کی شخصیت بہت دنگاؤ تھا۔ زندگی اور سماج کے لیے ان کا تقط نظر روشن خیالی پر مبنی تھا۔ بچ بچ ان کی شخصیت بہت

دل نوار ، ور يُحسَّسُ عنى - بيكن شايدان كاسب سے برا دصف يہ تفاكر وه لرايج ك اسب استناد تھے كر حالب علموں ميں أمنك اور ولور جيگا وينتے تقے - سارى طالب على براورى ن كى برشار كتى -سررور جب وہ کا بج سے گھروا ایس جاتے تو ان کے مائٹ میں گل دستہ صرور موت - یہ بھول الفلاس ان کے شاگرد ہیش کیا کرتے تنفے۔ طلباران کا اس قدرا دب اوراتیۃ ام کرنے تنفے کہ کلاسس روم میں ان کے آنے سے پہلے ہی مکمل خاموسٹی چھاجاتی تھی ۔۔ ایسی خامویٹی کر سون کی کھی گرے تو آواز سَانَ دِ بِ جِابِ أَ جِبِ و ه شِيلِ كي 'ODE TO A SKYLARK' ياكس اورنظم كه اشعار كي تشريّ بيان كرتي اس كے چھيے ہوئے حسن برسے بردہ اُ طالبہ ، ورتقيق زيدگ سے داردا ت كے حواسے دے کراپینے بیان کوٹانٹیر کاطلسمہ بٹا دینتے تو طلبارمسحور ہوجاتے تقے۔ شاع می کاجمالیا 🗓 اثر ان کی دل نشین نشتر یج سے اور بھی بڑھ جا آیا تھا ۔ بلراج کے طرف وہ ، تنی بن تیزی ہے ماکس ہوئے ، جِتَىٰ تَيْزى سے بلراج ان كى ط ف كھنچ كئے تھے۔ شام كوجسونت رائے بسى بُرس ما تعدى بر شكلية تھےتو کچھ قریبی، مدّاح شاگرد ان کے ساتھ عنرور ہوئے تھے۔ براج جلد ہی ان ک<sup>ی م</sup>مات مراج ہ میں شامل ہو گئے ، یہ سب کے سب کبھی کبھی چھاؤ نی کا اُرخ کر بیٹھتے - وہا ہے رے اینڈسٹزک کہ ہوں کی دکان پر پہنچ کر ان کی ٹیس قدمی کا دور تمام ہوجاتا ۔ جبونت رائے نئی آنے وان کرایک پیرنفر دوڑاتے اورانگریزی کی چند کتامیں خربد کر ہی د کان سے تکلنے واپسی کے راستے میں دو سينما بإل عارضي يررا وبنين وبإل مغر في كليس وكها أن حاتى عنيس ان فلمورك ما تسني تصويرول كاسرسرى جائزه بيا جاتًا - نوجواك مهندوست في طلباركي تفريس جيد وَ في مغرب كليركا مركز تعقى -چمکنی دمکن اسی سبی دکانین اص ف ستھری ہموارسر کیس اگوری استہرے بابوں وال برطالؤی یا شکلوانڈین عورتیں ، یونیفارم بینے بوئے برطانوی فوجی مٹرکشنی کرتے ہوئے۔ سندوستان طلباء کے یع چھاؤ نی کی سرگویا معز بی طرز زندگ کی جھلک دیچھ لینے کے برابر تھی۔ یا پھرجسونت رائے اینے جیلیوں کو رجھیں مذاق میں حبونت رائے کی دو نرسینا ، یعن دیندرسینا ، کہاجاتا الفا) دیبان علاقے کی لبی سیرکر الے کے لیے لے جانے تھے۔ شہر کے یا دکھیتوں سے ہوتے موت ره دورتُك كل عايته يق مَهني، قهقي جهه مطيفي بيُرلطفُ واقعات كابيان ، بحثُ و مب حنة ب سارے رنگ اس سیرمیں متّا مِل ہوتے تھے۔

 ساتھ اس اجلاس میں شرکت کرنے کے یصل ہور پہنچ اور جب واپس آئے توجوش اور ولو لے سے سرشار کھے ۔ کئی دن نک وہ آنکھوں دیکھی بیان کرتے رہے ؛ مکمن آزادی کے بیے عبد کرتے ہو ۔ لوگو اس کا لیے پناہ جمع ، جو اہر لال نہر و ، جو ہندوستانی لوجوا لول کی پرجوش عقیدت کا مرکز تھے اور جہنیں جراج فیصلے نے کچھ اور لوگوں کے ساتھ نومی پرجج کے ساتے میں قص کرتے دیکھا تھا۔ اس اجلاس کے ذریعہ وقت کی ان زیر دست لہروں سے باراج کا ربط پیدا ہوا تھا جو ہماری قوم کی تقذیر کی تشکیل میں مصروف تھیں ، اس بلیے وطن پرستی کا جذبران پرنشر ہن کر جھا گیا تھا ،

اس اجلاس نے ایک آ دھ سال بعد بھگت سنگھ کو بھانسی دی گئی اوراندھیرے کی گور میں ان کے فاکی جسم کی آخری رسوم چیب چاپ اداکر دی گئیں۔ اس پر سارے ہندوستان میں بر سمی کا طوفان اُ بھٹے کو اُل موا ۔ بلواج کے ول پر اس وا فعد کا شنا اثر ہو کہ سشہیدگی موت بر انفوں نے انگریزی میں ایک نظم لکھ کر انبینے دل کا غیار کا لا۔ یہ پوری نظم مجھے آج بھی ڈیانی یا دہے۔ ترجمہر پہلا بیش کیا جار ہا ہے:

آئسووں کے درمیان آہ و فغال

نوگ ہیں ماہم کنال

نوم خوا فی اس کے بیے جو چھپ گیا ہے موت کی آغوش میں
چھوڑ کر ان کو بہاں

میں ہوں لیکن شا دماں

ہم ہوں لیکن شا دماں

قرجوصحی سند میں بیت جھڑ کی قیت کا بھول نفا

توجو نرنجیروں کا بیٹ تھا ، تجھے

توجو نرنجیروں کا بیٹ تھا ، تجھے

میں گئ طوق فلامی سے نجات

و جیا جب نک مہو تر ایماں بہتا رہا

توشکنجوں میں بیماں مکر ارہا

اب محرآزاد خطوں کی بلندی میں تری بے قیدروح

چین سے اُڑ تی بھرے گی ہے گیاں

متاز داکر سخف اس کم کی فضا اُس نفناسے یک سر مختلف تفی جس میں باراج اب نک رستے اور سائل ایسے رہے سخف مہال نہ نوش ہوش اور ایسے است سے سب سے سب میں بندشیں ۔ یہ خوش حال ، خوش ہوش اور علیٰ تغلیم یا فتہ لوگوں کا گوانہ تھا۔ بہال سب کے سب بنیش کی زندگی گرار نے کے فائل تھے قائدا ہونے کہ بڑا تھا ، اس سے گھریں ہر وقت قبقیم کو بختے رہنے تھے ، مہال نوازی اس خاندان کی امنیاری خصوصیت تھی ۔ روز انہ گھریں کوشت کے مختلف کھانے تنیار ہونے تھے ، اس کے علاوہ ان لوگوں کے بہت سے مسلمان روست بھی تھے ، جن کے ساتھ ان کے بہت قربی تعلقات ان کو ست ان کے ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے۔ یہ ان کہ گھر کی عور تیں بھی ان سے کوئی پر دہ نہیں کر تی تقلیں ۔

یہ ساری بائیں بنراج کے لیے بالکل نئی تقیں۔ان کے زیر، تر بنراج کا زہن اُ فق وسیح تر ہونے کہ اوران کا انداز نظر بد آبا گیا۔ آریہ سماج میں بلواج کی عاصری پیھے کے مقالیے میں کم ہونے لگی۔ ببکون ، ادر برار تفا کاسل د تو لگ بجگ بالکل ہی موقوف ہوئی۔ براج مغربی نفیس بھی دیکھنے گے، جو بہلے ان پر تقریباً جرام تقیس۔ وہ گوشت بھی کھانے گئے، جواب بھی بھاسے گھسر میں بیا جائے گھر میں بیل کا میں بیان کے دور دیتے ہر گھر میں میں بیا جائے گھر میں ہی بیٹھ کر کھاٹا کھا لیتے تھے)، جا باق فی سیٹ بھی میں اُگی رہیں اُگی بارج کے در میں ان کھونتی ہوئی چوقی کی جائے گھر میں اکر بہلے ہم رسوئی گھر میں ہی بیٹھ کر کھاٹا کھا لیتے تھے)، جا باق فی سیٹ بھی مرب سے میں اکر بہلے ہم رسوئی گھر میں ہی بیٹھ کر کھاٹا کھا لیتے تھے)، جا باق فی سیٹ بھی مرب سے میں بات جیت سر بر نے اسٹائل کے بال جائوں گر در مین فی بروش کے اور خیر میلاد ہی کو بھو تی تھی، کیونکو ان کی سیجھ میں جائے اور خیر مائل ہی کہ بوئی تھی۔ اور خیر میل اُن کی بیٹھ میں برط ھے والا ہر حالب علم نے بہی جین افراج کی بدوش میں انگوارہ اُن کی سیجھ میں فاک ہیں اس نئی دوش کے ان دائل کا بیٹی ہیڈ بیلی جوئی ہوئی تھا۔ بال ماس نئی دوش کے بال خول بر کھونی اور خوال میں دوش کے بالے جوئی میں دوش کی بروش کے بالے مون کی میٹر کے بیٹی ہوئی کو برکھنے ہم اپنے کی جوئی میں میں دوش کے بالے کہ میں دوست جھائی کی دوش کے بیٹر کی ہوئی ہوئی اور قدا مت برست سے بھی دامن چھڑلے برحوں کی میٹر کی ہوئی میں ان کی برورش ہوئی تھی۔

بلراج کے لیے دور رس انجیت کا عامل ایک اور موقع وہ تھا جب 1929 میں لا مور میں را دی کے کمارے انڈین نیٹشنل کا گریس کا سالا نہ اجلاس ہوا۔ بلراج اپنے کچھ دوستول کے ا دران پرمل چلاکر گم کیا جا تا ہے ان کا ہر نشاں ہے جہاں دستور کہ انسو بہیں تو غیر ملکی رنگ کے آکسو بہیں گیت گاتے ہیں کوے پنجرے میں بند جیل کے پنچی جہاں رہتے ہیں اس ڈھن میں مگن زندگی ہم ڈھالیں فولا دی سلافیں نود ہی اپنے واسطے ا

جذبات کی شدّت اور تندی اس پوری نظم میں رہی ہو ن ہے۔ ہند درستان کو برطانیہ کی غلامی سے آزاد کرانے کی جدوجہد کس طرح براج کے شعور کو چینجھوڑ رہی گئی ' اس نظم میں صاف نمایاں ہے ۔ جسونت رائے کے الڑکے گئت جراج اس دوایت ' تنگ ' قدامت پرستانہ حصار سے ابت رامن چھڑا رہے تھے جس کے اندروہ سٹروع سے ہی سالنس لیستے آئے تھے ۔ اوھرقوم پرستانہ امنگوں کی طوفان لہریں انفیس ذہنی اورجذ ہاتی طور پر اپنی لیمبیٹ میں لے رہی تھنیں۔ یہ دوران کے لیے کی طوفان لہریں انفیس نے درمان کے لیے باکستے بدنہی تافیق کے وسیع تر ہونے کا دور تھا۔

جوتئی نئی یا تیں بلواج کررہے تھے یا جن کی سٹر دھات ان کی وجسے گھریس ہوگئی تھی ان میں سے اکتر بیتا ہی کی مرصی اور مزاج کے فلا ف تھیں ، لیکن بلراج کووہ ہمیشہ کا فی ڈھیل دیتے دہے ، ہمیشہ ان پر میست اور شفقت بھا ور کر تے دہے - بلراج پر اپنے آپ کو مستطا کرنے کی کوشش افول نے کہی نہیں کی بلراج کی ٹیک بلین اور دیا ثت داری پر ان کو پورا اعماد تھا ، اگرچ اس اعماد کی اظہار صر دری نہ تھا ، بتاجی کی تاکید تھی کہم میچ کو عبد اُٹھا کریں اور سیر کے لیے تکل جانا ہمار اسب سے بہلا کام ہو بہم اس معول کی با بندی بھی کرتے تھے و عبد اُٹھا کریں اور سیر کے لیے تک جانا ہمار اسب سے بہلا کام ہو بہم اس معول کی با بندی بھی کرتے تھے مرکز اب بلراج میچ کو درسے اُٹھے لگے تھے ۔ وہ ستر پر بڑے رہتے ، سر کے بیچ بھی کو دو سرا کرکے رکھ لیتے اور کوئی ناول پڑھتے رہتے ۔ بہ حرست بہتر برٹے رہتے ، ہو بہ اس اسل بات یہ تھی کہ بہتا جی مذاق میں صرف اتنا کہ کرآ گے بڑھ عائے : بہتر بی کو بالکل پہنے ہو ہو بال بات یہ تھی کہ بہتا جی کو جبو نت رائے بہت اپھے گئے تھے ۔ ان کا شاکہ کر آگے بڑھ وال کی سے تھو لؤ ان کو دسف نفا کہ وہ بڑول کو بھی اتن ہی آسانی سے اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے جتی آسانی سے جو لؤ ان کو دسف نفا کہ وہ بڑول کو بھی اتن ہی آسانی سے اپنا گرویدہ بنا لیت تھے جتی آسانی سے جو لؤ ان کو دسف نفا کہ وہ بڑول کو بھی اتن ہی آسانی سے اپنا گرویدہ بنا لیت تھے جتی آسانی سے جو لؤ ان کو دسف نفا کہ وہ بڑول کو بی ان سے مشورے طلب کرتی تھی ان میں بر بھی کہ وہ کھی ۔ ان کی رشی نا می رشی کی رشی نے تھی ان کی رشی نے تھی نا بھی نہیں گری ہو کہ تھیں ، کو دہ تھی نے ایک بڑی خود ان ان میں بر بھی کہ وہ کھیں ۔ ان کی رشی نے تھی کی دو کھی ان سے موقف کھی ۔ ایک بڑی خود ان ان میں بر بھی کہ وہ کھیں ۔ ان کی رشی نے تھی کی دو کھی ۔ ان کی رشی نے تھی کی دو کھیں ۔ ان سے موقف کھی ۔ ایک بڑی خود ان ان میں بر تھی کے دو کھی ۔ ان کی رشی کی رشی کی رشی کے دین یا ہے دو کھی ۔ ایک بر تھی کے دو کھیں ۔ ان کی رشی کی دین کی دین کی دین کی دین کی دو کھی کی دو کھی کے دو کھی کی دو کھی دو کھی کے دو کھی کی دو کھی دو کھی کی دو کھی دو کھی کی دو کھی کی دو کھی کی دو کھی دو کھی کی دو کھی کے دو کھی کی دو کھی ک

اب تی دام غلامی کرمهیں سکتا اسیر کوئی زنیرستم تی تک منه بینی گ و بال

بال المع اكبات كاعمت عرف كاش اين يك دهرتي برمجه ووكر زمين الى مل مائة جهال سارى ففنا آرا د ہو اور ترب بانثال ، آنت رسيده بانيات چين سِير آرام قرما بهول وبال آه الميكن إين خيال است وممال است دجون تو تفا اک عاجز فلام ہے آرام وسکوں کی آرزوعاجز غلاموں کے بید ؟ یا در کھنا ، میرے جیڑے بھائی ، میری ایک بات روح کزیتری اگرر پتعظیم بھر زمیں پر بھینے کا حکم رے التجاکرنا انحسی دیران رنگیشان میں آخرانيسي سرزمين بركيون دوباره ببوجم ہے جہال شمنڈ اجوانوں کا لہو اورعرات كواريول كيمول بغنى مع جهال خون بهاتے ہن جیالے سور ما اوران کا ہم آزا کو ن نہیں کون ان کے رقم پرمرہم دیکھے ؟ کون ان کا دل براسات کھود ڈالی جاتی ہیں قبریں جہاں

## پراغ نیط گلن کے ۔ کتن بے شب سہان !

گھڑی ہوالیسی تومیری دحشت نکال دیتی ہے مجھ کو گھرسے قدم بڑھا آ ہوں سبھے ہے ، پمکتی شبغ کے ڈھیر کی سمت جہاں میں ہیٹھا ، ستاروں سے فاکف اور لرزاں شکتے ہی عاتا ہوں نیلی وسعت کی عملماتی سی روشنی کو

براج في وزن وأبنك كالبراشعور باياتها- أن كاتنيل شدردرا ور بند بردارته اصا مي بيناه شدّت على - الحِيق فن كارى إن تينول الآدمي خصوصيتول سعدده سالا ما ل عقرت بماس سے برنتیج مکالنا درست مر ہوگا کہ وہ کمآبول میں ہی گم رہتے تھے یا ان کا ذہن ہردفت سوچ کیا۔ اِورتفوّر میں کھویا رہمّا تھا۔ وہ ایسے کمّا بی کیڑے مرکز انت**قے کہ کہیں کس الگ** نفلگ گونے میس گھنٹوں بی<u>ہ ہے</u> کتا ہیں برط<u>صعے رہیں - اس کے برعکس وہ یے عدملنسار</u>، دوستوں کی سجبت کے رہبا ادرمهم جون كے شوقين عظ وه درول ميں مذيقے اپني دات سے ذيا ده انفيل بام كردنب يس د لحیسی مقی وه بهت الجیم کھلاڑی مرسمی مگر کھیلوں اور کھیلی ہواک رندگ کے شیدانی مدور سے اسکول اور کالج میں ان کافجوب مشغلہ مین تھا کہ چند دوستوں کو گھیریں اور ان کے سابقہ سائیکل ہریا پیدل ہبی سیر کو تحل جائیں ،کسی روز وہ اعلان کر بنیطقے : " آؤ ، سائٹیکلوں پرمری چلیں ﷺ یہ تجویز ذراعمیب وغریب اور کسی حد تک ترنگ کی دلیل نظرا آتی عقی میونی مری کابساری مفام را دبیندی سے جو میس میل کے فاصلے پر ہے۔ مگر باراج کی نگاہ میں فاصلول کی کوئ اسمیت دعتی وہ اپنی سائیل سنبھال کربے نیا زی کے ساتھ اپن مہم پرروانہ موجاتے۔ اکثروہ روپے پیے یا کھلنے مینے ک چیزول کا بھی بندولست مذکرتے۔ ان کے ساتھ کیے ہوئے ایسے کئی بے سروسامال سفر مجھے ابھی تک یا دہیں۔ م می سے کوہالہ ، سری نگر سے گلمرگ ، را ولینڈی سے می ، وینر ہ کتنے ہی دورے میری یا دوں میں محفوظ میں - بلراج کو کو کئی بہاڑی دکھا کی دمیق نوود سیر نیز سنے کے بیم بیل انتقاد، كس تفيل يرون كي نظريرًا في تواُسط تيركريا أكرف كوي تاب ميونبات تقييد رو حس يري الطري مران متیا۔ ال بڑے دیوال میں بھی ان کے ذہری کی بے قراری کا فی ملیا کا تھی۔ میدا خیال ہے الفول ئے پئی زندگی کے دومنوا ترون بھی ایک ہی ڈھنگ سے نہیں گز رہے ہواں کے میا برتم کر مکھتا

یں گوے ہوئے تخص کو مطمئن کرنے اور الجھنوں کو دور کرنے کی داہ کمی نرکسی طور تکال ہی لیتے تھے۔ کم اذکم وقتی طور پر تو ان کے اثر آفریں بول دکھی دول کے بیے سکون بخش مرہم بن ہی جائے تھے۔ وہ اکثر کھنے تھے کہ بیچ کی راہ سب سے اچھی راہ ہوتی ہے اور اپنی زندگی میں انفول نے ' خیرالامور اوسطہا ' کے اصول کو ہی اپنار کھا تھا۔ ایک حکیما نہ تول ہوا تغییر بہت پہند تھا اور حس کا حوالہ وہ بار بار دیا کے نقط ' یہ تفاہ " بس اس حد تک واست اس سے آگے ہم گر تنہیں " ان کا کہنا تھا کہ یہ تول ان کے لیے صابط رعمل کا درور رکھتا ہے۔ ان کے دوست اس بنا برا تغییر چھڑا بھی کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس صفا ابط رعمل کا انز ہے کہ حسونت رائے ہمیشہ بیج سراک پر چلتے ہیں ، موخیمیں صاف کرنے با اضابط موخیمیں رکھنے ہیں ، مگر ایسی کھا دی جو بات کو سوت کی اور باتھ ہے بی موئی نہیں ہوتے ، وغیرہ ۔ حقیقت یہ ہے کہ باتھ سے کا نگریس کی تحریک کو سراہتے ہیں ، لیکن اس میں شامل تبنیں ہوتے ، وغیرہ ۔ حقیقت یہ ہے کہ کا نگریس کی تحریک کو سراہتے ہیں ، لیکن اس میں شامل تبنیں ہوتے ، وغیرہ ۔ حقیقت یہ ہے کہ کا نگریس کی تحریک کو سراہتے ہیں ، لیکن اس میں شامل تبنیں ہوتے ، وغیرہ ۔ حقیقت یہ ہے کہ شونت رائے ان دلول کے آزاد خیال وانشور کا مثالی ہیکر تھے ۔ قدامت پرستی کے فلاف ' مگر رویہ اور اندار نظر میں انقلالی شان سے محروم ، عمل سے زیادہ گفتا رکے قاری ۔ یہی سبب مگر رویہ اور اندار نظر میں انقلالی شان سے مورور کھو، مگر عملی عد وجہ دسے دور ہو تھی عذر جب دسے دور ہی رہتے تھے ، مگر عملی عد وجب دسے دور ہی رہتے تھے ، مگر عملی عد وجب دسے دور ہی رہتے تھے ۔

ایک دن ایک پولیس افسر ہمارے پہال آ دھمکا۔ پولیس کا دستہ اس کے ساتھ تھا اور ہمارے گھرکی تلاشی بینے کا ہروانہ اس کے ہاتھ ہیں۔ پتا جی کے لیے تو یہ ہوش اُڈا دینے والا تجربہ کا ۔ بقائی دن کا نظری بینے کا ہروانہ اس کے ہاتھ ہیں۔ پتا جی کے لیے تو یہ ہوش اُڈا دینے والا تجربہ کا ۔ تفاری کا وار نش جس کی بتا ہیر بلراج کو طرح کھرا ہو جا سکے ۔ آخر کلاشی کا دور تمام مہوا اور بلراج کی گر فناری کا وار نش والیس لے لیا گیا۔ اس ساری کر ٹیاری دینے ہماری دینے کی بہن ار ملاشار بی اس ساری کر ٹیا ہو کی مودف کا محرف ایک چھوٹی می متراوت تھی انقوں نے ہماری دینے کی بہن ار ملاشار بی کو جو میں گیا ہے ور یہ بم بلدی میارے بیا ہی ہوئے کی ہوئے کی مودف کا محرف ہوئی ہا ہوئے کی اس کے دومعتی ہوئے ۔ بہاری ار دومیں بم کے دومعتی ہوئے ہی ہوئے ہیں۔ بہاں ان دیول تا نگر موجود تھا اور جیا بی نے اس کے لیے دونے یم مثلوں نے کا فیصلہ کیا تھا کیس بال ان دیول تا نگر موجود تھا اور جیا بی نے اس کے لیے دونے یم مثلوں نے کا فیصلہ کیا تھا کیس بال ان دیول تا نگر موجود تھا اور جیا بی نے اس کے لیے دونے یم مثلوں نے کا فیصلہ کیا تھا کیس بیا اس کے لیے دونے یم مثلوں نے کا فیصلہ کیا تھا کیس خطری ہیدا ہوگیا تھا کہ بلراج کو جیل میں ڈ س اس کے لیے دونے یم مثلوں نے کا فیصلہ کیا تھا کہ خطری ہیدا ہوگیا تھا کہ بلراج کو جیل میں ڈ س بارا ساتھ کیا ہوئے کیا ہوئے کی موقع پر تو سی کھی جو خطری ہیدا ہوگیا تھا کہ بلراج کو جیل میں ڈ س بارا ساتھ کا دور کیا تھا کہ بلراج کو جیل میں ڈ س بارا ساتھ کیا ہوئے کیا تھا کہ بارا ساتھ کا دور کیا تھا کہ بارا ساتھ کیا ہوئے کیا تھا کہ بارا ساتھ کیا ہوئے کا فیصل میں ڈ سال کا دور کیا تھا کہ باراج کو جیل میں ڈ سال کیا ہوئے کیا تھا کہ بارا کیا کہ کو جیل میں ڈ سال کا دور کیا تھا کہ کو جیل میں ڈ سال کیا ہوئے کیا تھا کہ بارا کیا کو جیل میں ڈ سال کیا ہوئے کا کھوٹوں میں گوئے کیا ہوئے کا کھوٹوں میں کو کیا گوئے کوئے کیا گوئے کوئے کیا گوئے کیا

نگ بھگ ان ہی دلول بلزائے سے انگریزی میں ایک اورنظم تھی جس کے چند ہب م مجھے ابھی تک یا دہیں اس نظم میں انداز بیان زیا دہ منجا ہوا ہے ، بندشِ الفاظ زیادہ جیست اور حساس زیادہ بار یک میں ہے۔ نظم کا پس منظر وا دی گل مرگ رکتنمیری ہے ، جہاں تا رہی کے کے سائنیان تلے بہاڑی سلسلے بھیلے ہوئے ہیں اور کسالوں کے کمرول کی روشنیاں بہاں وہاں بھی یا دیر ہیں ،

سکوت ہے ہایاں عزار صی سکوت ہے ہرطرف مسلط مگر کہیں دور تندوسرکش مردی گریں گرج دہی ہیں مگر کہا ہوں ہیں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کھی نارے کہ جیٹر دہے ہوں کھی نا ملے کوجو دوبارہ ، بچٹر دہے ہوں

حسبن ول کش پہاٹر پول سے کہی اب ان کاملن نہ ہوگا کہی وہ شان وشکوہ سے اب دواں نہ ہوں گ اس طرح شب کو پچقروں کی ندیم ، سفّاک نند سے محقے کھ کم ہمیشردم نوڑنی مہیں گی

> ہرایک تنہا دیے کے دل میں صدف جھیا ہے پنا ہ لیق میں آدمی کی مستزیس یا ملال جس میں سبح میں دامن میں رات کے صرف ماہ والجم

برُّه عنا الهنين ليب نديد نه تقال كل بند مع معمول سه وه علد مي بير ار موها نه نف جزوي عد تك روح ک بید قراری ہی نشاید بعد میں اس مے صبری اور جلد بازی کا سیب بنی جس کا اظہار بلراج لے زندگی میں باربار کیا -جب می انداز زندگی میں ایک بند صفحمول کی بے کیفی کا رنگ چیلکنے لگت، بلرائ كسي اور ا ويرمل كور عبوت اسى اضطرال كيفيت ك باعث والمس متفق رور كار الرارت یا پیستے سے میمی وابستہ تہمیں مو تے ،جس میں ان کی زندگی کے بہت سے برس ایک ہی انداز میں گزرتے عِلے جاتے۔ سیاب صفت ہونے کے ساتھ وہ بے باک اور نگریسی تھے. روایت پرستی سے وہ ہیتے رور مع جو کھ وہ کہتے اور کرتے تھے اس میں وہ تازگی ، وہ ندرت ، دوسرول کے سہارے سے بے نیاز روح کی وہ آزادی صرو تھیکنی تھی جوان کی ذات کا حصتہ تھی۔ دوستَ بنانے کی تو ان میں ہے بینا ہ صلاحیت تقی ۔ ہر دورمیں ان کے ایک جگری دوست اور درحینوں ساتقی صرور رہے ۔ یہا ایک عبیب بات برمیرا دهیان جا تا ہے - ان کے جگری دوست منتے بھی رہے ، سب کے سب بہت سالؤنے دنگ کے تقے۔ مثلاً اسكول كے دون ميس كريا ، كالج بحة رمانے ميں بريم كريال، ایٹاکے دورمیں راماراؤ-اس کےعلاوہ باراج کی زندگ میں کوئی سن تحق ایسا بھی ہمیٹ رہا جوّان کا آ درش بن سکے جس سے وہ رہ نمائی پا سکیں ،جس کی مثال کی وہ پیروی کرسکیں۔ مبراج ی وجوانی کے دلوں میں بیمنصب حیسونت رائے کو حاصل رہا ، بعد کی عمر میں پی ،سی ،جوسٹی کو-ا پريل 1930 بيس بلراج في انشركا امتى ن ديا اور فرسن دُورَيَّ أَنْ كي سائق ياس بيوني اس كي بعدم زير تعلم كي ايفول في لا موركارُخ كيا-

# لابهورميس

مزیر تعلیم کے بیے بلراج کے لاہور جائے کا وقت قریب آیا تو ہمارے گھرمیں اچھی خاصی ناٹک جیسی فضا پیدا ہوگئ۔ 1930 میں بلراج نے مقامی ڈے اے دی کا لجے سے انٹریا س کولیا تھا۔ مزیر تعلیم کے بیے ان کولا ہور جانا ہی تھا، جوان دلوں، علی تعلیم کا ایک اہم مرکز اور پنجاب یو نیورسٹی کامقام وقوع تھا۔

پتائی کی رائے پر متنی کہ بلراج کا مرس پڑھیں اوراس کے لیے لا ہور کے مہیلی کالج آف کا مرس میں داخلہ لیں۔ کیونکہ وہ خود بزلس مین نقے، اس لیے اپنے دولوں بیٹوں کے لیے بھی کا مرس میں داخلہ لیں۔ کیونکہ وہ خود بزلس مین نقے۔ ایے کیر پر کے روشن امکانات بیان کرتے وقت دہ اپنا پورا از ورخطابت صرف کیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا : امپورٹ کے کاروبار کے یے راولپنڈی مناسب جگر نہیں ہے۔ بین تو بہی چاہوں گا کہ میراایک بیٹ لندن میں آفس ت اُن کر کا کام سنیھا ہے، دومرا آرڈر ماصل کرنے کا۔ کرے، دومرا آرڈر ماصل کرنے کا۔ اصل امبورٹ میں ہوگا عقل مند کہہ گئے ہیں کہ اگر متھی بھرمٹی لینا ہی ہے اصل امبورٹ میں سے نہیں یہ قو بڑے ڈھیر میں سے نہیں یہ

مگر باراج کوکا مرس میں مجھ آسی ول چیپی ندھی۔ اوراس سے جی کم دل چیپی اتفیں ہیل کا لج آف کامرس میں دا فلہ لیلنے میں تقی ، ہومشہور زیار گورنمنٹ کا لج اور نورمین کرسچین کا لج وغیرہ کے مقابلے میں لاہور کا ایک غیرمعروف سا ادارہ تقا- ان دلاں طلبار کے بیے ، فاص طور سے چھوٹے شنہروں سے آئے ہموئے طلبار کے بیے کا لج کا نام جتنا اہم تقا ، کورس یا نصاب اتنا اہم منہ تقا۔ گورنمنٹ کا لج اور فورمین کرسچین کا لج کا اپنا الگ گلیم تقا ، جس سے باتی سالے کا لج قطعی محرد مستقے ، اور سب سے بڑی بات تو یہ تقی کر حبونت رائے ، ہو بلواج کے لیے بیروم شد کا درجہ رکھتے تنے ، فورمین کرسچین کا لج کے بڑھے ہوئے تنے اور ان دیوں کا لجول میں طلبار مہیں

زندگی گزارتے تھے اس کے بارے میں ان گسنت کہا نیاں بلراج کوسنا چکے تھے ۔ بھر بلراج کا ذہبی ہم ا ادب کی طرف مائل تھا۔ کا مرس سے ان کی طبیعت کو ذرا سی بھی منا سبت نہ بھی ، تا ہم بینا جی کی تواہب کا احترام کرتے ہوئے لاہور پہنچینے کے لیندا تفوں نے ہیلی کا لج آف کا مرس میں داخلے کے بیے در تواہد دے ہی دی ۔

بلراج جب راولبيندي سے روار موے تونياجي في الفيس استے كئ دوستول كے نام خط لکھ کر دیاہے ،جن میں دوستوں سے گذارش کی گئی تھی کہ بلراج کی مددا دررہ سائی میں کو نی کسر اسطا مذر كعيس-إبك اليه مهي خط الحفول تے ڈي اے دي كالج الامور كے پرنسيل لالرسين داس كولكماتفا جومتاز ماہر تغلیم ہونے کے علادہ آریرساج کے لیڈر بھی تھے۔ کامرس کالج میں دافلے کی درخواست دینے کے بعد طرالج لارسین داس سے پاس بہنچے الفول نے لاارج کو بتایا کہ وہ کامرس پڑھنے کے تطبی آرزومند نہیں ہیں۔ پھرا مخوں نے لادجی سے انجاک کہ تیاجی سے ان کی طرف سے بات کر دکھیں اوركسي طرح النفيس اس امريراً ما ده كريس كروه (بلراج ) كسى اوركالج ميس دا قديك كركوني معمول كا ڈ گری کورس محمل کر لیں۔ بلواج کو اُو قع کے برعکس لااسین واس سے روپ میں ایک ہدرو فرست ت مل گیا۔ اعفول نے وعدہ کمر لیا کہ وہ اس سلسلے میں پتا ہی کومنر در لکھیں گئے۔ مزیز نعجّب براج کو اس وقت ہوا جب پتاجی کا جواب جعث بیت آگیا - انھوں نے لکھا کہ اگر بلراج کا مرس نہیں بڑھنا جا ہے تواليگرى كالچركا كورس بے بيس - اس كے ليے وہ آ مرتسركے اليُّرى كليمركالج ميں شوق سے داخل موباليُس -دراصل ردز گارکے خمن میں بتاجی کی ترجیحوں کی ترتیب اسی طرح تھی۔ اولیت کامرس کو حاصل تھی۔ اس کے بعد ایگری کلیر کا نمبرآتا تفاوان کا خیال تفاکه زرا عت بھی آزادی کی زندگی اور روست نر امكانات كى صامن بيو تى سم- ملازمت كالبيشرية اجى كوسخت البنديقا- ده ايك رمالے ميں خود بھی ملازمت کر چکے بھے اور اپنے بجربے کی بنایر طازمت کو بہایت بیفیص اور پرشے سمجھتے تھے۔ چنا نج باراج امرتسر طِلے کیے اور و ہاں دافلے کی درخواست دے دی۔مگران کا دل تولا ہورمیں آنکا مِوا تفا. گر منت كا كج ميں دا نطے كا وفت كلا جارہا تفاء جب دا فطے كا وقت ختم مونے كومي تفا تو براج نے ایک بار بھرلالہ سین داس کے در پر دستک دی اور اشتیاق ا دراحتیاج میں معمور کہے یس کھنے لگے " پتاجی تومیری زندگی مرباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں- میں ایگری کلیر کالج میں قطعی نہیں جانا چا متا - آخرا نفيل د مال مجھے دا فلر دلانے كا اتنا ارمان كيوں ہے ؟ "

اس لمح ساری الحصین ختم موسین الدجی نے براج کودلاسا دیتے موئے کہا" کوئی بات

نہیں ۔ تم جس کالج میں جا ہو دا فلہ لے لویتھیں بریشان مونے کی صرورت نہیں ۔ ذہن کوئرِ سکون رکھو۔ ہیں تتھارہے پتاجی کوسمجھا کر سارا معاملہ تھیک کر بوں گا "

اس طرح اکمتو پر 1930 میں بلراج نے گور نمنٹ کالج الا ہور میں وافلہ لے بیا، جہاں الگلے چار برس تک اسمیس بی اے رآ نرز) ، در ایم ، اے د انگلش کے لیے پڑھائی چاری رکھنا تھی۔ اس میں ننگ نہیں کہ گور نمنٹ کالج الا ہورا و درسے کا بحول سے بہت حد تک الگ اعتمالی

نتا - وه ان چند کا بچوں میں سے ایک تھا ہو ہتدوستان میں اس وقت کی برطانوی عکومت کی براہ م<sup>ات</sup> نگرا نی میں چل رہے تھے۔ شان دارعارت اکشا دہ سبزہ ز رول اور کھیل میدالوں اور بہت سے انگریز استنا دول سے لیس بر کالج سماجی وفار کے معاطمیں گویا حرف آخر تھا۔ اسپولٹ میں اسے من بال مقام حاصل تفاء صوبے بھرمے بہترین طلبار اس کی طرف بے افتتبار کھنچے جلے آئے تنف برطالوی ہند کی تمام بڑی بڑی انتظامی اور ٹوجی ملازمتول کے بیے یہ بھرتی کے مرکز کا کام تمرتا تھا۔ ن دیو ت ب شخص کو مجی کسی اعلی سرکاری عهدے پر فائز بلونے کا اربال مبوتا ۱۰س کے لین علیم صال کرنے کا مناسب بڑین مقام گریمنٹ کالج نھا۔ گورنمنٹ کالج کی ڈگری ایسی شاہ کلید مجھی جاتی تھی جس سے سارے در دازے کھل جانے میں ، گورنسٹ کالج کے بہت سے مکچر تھیمرج ادر آکسفورڈ کے تعلیم یا فتہ عظه اس میے وہار کی فقیا ہی انگریزی ہوگئی تھی۔ انگلیتان میں لباس کا جوجدید ترین فیشن سرّوع مِوتا · سے گورنمزے کا لج تک پہنچنے میں زیادہ دیرتہیں لگتی تھی ۔ کمنوبر کے مہینے میں بہت سانگریز ليكيم ركرميول كي جهشيا ب كرارف كے بعد انكات ان سے وايس آنے تھے تواس و تنت جوساكس وہ بِسِمْ مَهو مع مع تفطيح الكليمرس كے يہ وى فيشن بن جانا خا - لڑكے فور دوڑ سے دور سے در زيول کے پاس پہنچتے تھے ، تاکہ چربیرترین تماش کے سوٹ سو،سکیں ،گویمنٹ کا بج کے طبیار اسمارٹ قشمہ كَ كُيرِ عِينَة عَقِهِ النَّكُلُ لَيْت كَاتْ عَقْر البِينَ المستادول كَ فِيرِ مقدم كَ لِي بِالكُل التُحريزول كاندارين اپنے سولا ہيٿ اُنار كر تعظيم رہتے تھے۔ جہاں تك مكن مؤنادہ 'نجريزي طورط يقے ادر اندازا خستیار ترنے کی ہی دھن میں رہتے تھے۔ ہندوستان طالب علم کے لیے گورمنت کا ع میں تعلیم عاصل کرنا ایسا ہی نھا جدیدا چھوٹے بیانے کے آنگلتنان میں تعلیم ماصل کرنا۔

م مندوسته آن میں آن دلون کے اطبیعا فی اوراہ نظرات کی ایر کی بھیل رہی تھیں ، گاندی جی کی چلاف مبو کی سول تا فرمان کی دوسری مخر کے رور بچڑ رہی تھی۔ مندب میں گول میز کا غرنس کی تیاریا ۔ مشروع ہوگئی تھتیں۔ دہشت بیسندول کی سرگرمیال بڑھ رہی تھیں۔ بوجوان وطن پرست تیزی سے

ان کی طرف ما کی جورہے تھے۔ گور نمنے کا بی سے بس اٹنے فاصلے پر جہال کا بیتی بھینکا جاسکتا ہے ،

ڈی اے وی کا بی کی عارت بھی جہال توم پر ستا نہ مرگر میوں کی بلیل ہر وقت رہتی تھی۔ اس کا بی سے اماطے کی نیچی دیوار پر پیرط صفے کے بعد شہورا نقلا بی بھکت سے کھیے نے برطانوی حکومت کے خلاف بہلا باغیانہ وارکیا بھا ان کی گور نمنے کا بی کے کتنے ہی طلبار بھے فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ کیسے ایک طالب علم سریر کا ندھی تھی بی رسم کا بی کے کتنے ہی طلبار بھے فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ کیسے ایک طالب علم سریر کا ندھی تھی بیہن کر کا لی آگیا تھا اور کیسے چندمنے کے اندر ہی کا بی سے اس کا ام خارج ہوگیا تھا ور کیسے جندمنے کے اندر میں کا بی سے اس کا ام خارج ہوگیا تھا ور ورسم سے اواکاروں کی امریکی فلموں پر بیٹ تھا۔ اس بہلو وجھوٹر ، کمتن ہی مرگرمیاں تھیس جو طلبا ، کو مھروف کھی تھیں ۔ خوب جہل بہل رہتی تھی۔ اس کہ بہلو کہ چھوٹر ، کمتن ہی مرگرمیاں تقیس جو طلبا ، کو مھروف کھی تھیں ۔ خوب جہل بہل رہتی تھی۔ اس کہ بہلو کو جھوٹر ، کمتن ہی مرگرمیاں تقیس جو طلبا ، کو مھروف کھی تھیں ۔ خوب جہل بہل رہتی تھی۔ اس کا بی میں موالے کے امتحانیاں کا میالان سب کو اپنی لیسیٹ میں بیل رہتی تھی۔ مقالے کے امتحانیات وغیرہ میں نایاں کا میالان سب کو اپنی لیسیٹ میں کو ای خوب بیل بیل رہتی تھی۔ مقالے کے امتحانیات وی میں نایاں کا میالان سب کو اپنی لیسیٹ میں کی ان کے لیے کہا بیل اس لیان سے نہ بیل والے کے امتحانیات اس کیا جو کہ بیل اس لیے نہ بیل والے اس کا بیل بیل رہت ہوں کہ کہ بیل اس سے نہ بیل والے اس کا بیل بیل میں دورہ کو کہ بیل اس سے نہ بیل والی کا دورہ کیس رہنا ہوں کہ کہ بیل اس سے نہ بیل والی کا دیا ہوں کہ کہ بیل اس سے نہ بیل والی کا دیا ہوں کہ کہ بیل اس سے نہ بیل والی کا دیا ہوں کہ کہ بیل اس سے نہ بیل والی کا دورہ کیا کہ بیل اس سے نہ بیل والی کو کر کہ بیل اس سے نہ بیل والی کو کر کہ بیل اس سے نہ بیل والی کو کر کہ بیل اس سے نہ بیل والی کو کر کہ بیل اس سے نہ بیل والی کو کر کو کر کہ بیل اس سے نہ بیل والی کو کر کر کو کہ بیل اس سے نہ بیل والی کیا کہ بیل اس سے نہ بیل والی کو کر کہ بیل اس سے نہ بیل والی کو کر کر کو کہ بیل کر کر کو کر کہ بیل اس سے نہ بیل والی کو کر کو کر کہ بیل کر کر کو کر کہ بیل کر کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کیل کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو

پہلوؤں سے نہا بیت اہم نا بت ہموئی۔ وہ کالج ہیں اس بیے سہیں ڈافل ہوئے سے کہ بدر میں ملائر کو اپنا کیر برینا ہیں کسی نمانس بینے کو افلتیا رکرنے کے بارے میں انتقول نے کبھی کوئی اہمیت نہیں دی۔ لگے بند مصر وزرگاریا مستقل یا باقاعدہ کام کی اصطلاحوں میں انتقول نے کبھی سوچاہی نہیں۔ ان کی افتا وظیع ہی ایسی ذھنی۔ اور سرکاری ملازمت توان کی نظر میں تعنیت کی سزا وار تقی ، کیونکہ ملک میں ان دون کچھ ایسی فضا بھنی کہ سرکاری ملازمت توان کی نظر میں تعنیت کی سزا وار تقی ، کیونکہ ملک میں ان دون کچھ ایسی فضا بھنی کہ سرکاری ملازمت توان کی نظر میں تھی کوئی نظر کی نگاہ سے در پھھا جاتا کھی تھا وہ سے در پھھا جاتا کی فکر کرتے ۔ لیکن چوٹھ معاملہ ایسا نہ تھا اس لیے الیسی یا توں سے قطعی نجنت اور بے نیاز تھے۔ کی فکر کرتے ۔ لیکن چوٹھ معاملہ ایسا نہ تھا اس لیے الیسی یا توں سے قطعی نجنت اور بے نیاز تھے۔

بہل میں چھٹیوں میں جب بلراج راولپنڈی آئے تو وہ کالج بلیزرا ورسولا ہمیٹ بہنے ہوئے سے اسے اس تقیں ۔ بڑے سے ان کے بارے میں بہت میں سنسنی فیز کہا نیال سنانے کے بیے ان کے باس تقیں ۔ بڑے جوش وخروش کے ساتھ وہ وہال کی ایک بات بیان کرتے رہے ۔ وہال وہ الیبی آزادی سے بہرہ ور بہوئے مقارب کا بجر بہ اسمال کے بات بیان کرتے رہے کے ساتھ اپنے انگریزی کے اساوہ الرات کے لیے وا ہور ہے سقے ۔ اسمول نے بڑے ذوق وشو ن کے ساتھ اپنے انگریزی کے اساوہ ا

ایک قلم اورایک ورق کاغذ کا سفیدنیبلی جیسا

اور فلک سے دلونا نازل مونے لگتے ہیں

ایک اورم تیرجب طراح تیمیتوں میں گرآئے تو مغرب سکیت کے بہت سے گراموفون رکیارڈ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان میں ببیقوون کا "مون لاسٹ سونا ٹا " (چاندن کا داگ۔) ' کریز ہرکا وائلن پرراگ " نبید تھے۔ ان میں ببیقوون کا "مون لاسٹ سونا ٹا " (چاندن کا داگ۔) ' کریز ہرکا وائلن پرراگ " نبید بیلے ڈکنس کے گھرپر سنے تھے اور ان سے سحور ہوکررہ گئے تھے۔ وہ تیل کی شاعری کے بارے میں بھی بڑے جوش کے ساتھ اظہارِ دائے کرتے تھے ہوگئے۔ وہ تیل کی شاعری کے بارے میں بھی بڑے جوش کے ساتھ اظہارِ دائے کرتے تھے اور اسلام کی بغاوت) اس سے اور "PROMETHEUS UNBOUND" (بردی تھیس کی مہائی) اور " مردی تھیس کی مہائی اور سے خطاب ) کے اقتباسات وہ ہاک اور سے کرنا نے تھے۔ دہ معوّری کے سٹریا دول کی تھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان میں سے ایک تھویر یون اور مائیکل اینجیلون ایک توارو دل اور مائیکل اینجیلون یونارو دل اور دلیون رقی جیسے یا کمال معوّروں کا چرچا ان کی زبان پراکٹر رہتا تھا۔

۔ وہ اور کی میں بلواج کی غیر رضائی مصروفیتیں بھی کم نہ تھیں۔ وہ بوٹ کاب کے اسسٹنٹ سکر سڑی تھے ، ڈرا میٹاک کلب سے والبنۃ تھے ، یو بیٹورسٹی یو تین کے سرگرم عمل ممر تھے ۔ بعد میں اس وقت کے والس چانسلوا ہے ۔ سی۔ وولسز نے اسمیس یونین کا صدر بھی نامز دکیا تھا۔ اس کے علاوہ کہا نیال اورنظمیں بھی تکھ رہے تھے ، اگرچہ زیاوہ پابندی کے ساتھ نہیں۔

کا ، خاص طور سے ایرک ڈکنس اور لانگ ہؤرن کا تذکر ہ کیا۔ وہ کا لیج بوٹ کلب رجس کے وہ مجر بن چکے بھی کا ، اپنے نئے دوستوں کا ؛ بریم کر پال اور دوسری شخصیتوں کا ذکر کرتے ہوئے تھکتے ہی بن چکے بھے ) کا ، اپنے نئے دوستوں کا ؛ بریم کر پال اور دوسری شخصیتوں کا ذکر کرتے ہوئے تھکتے ہی نہیں سے مقد ایرل ڈکسس نے اکسفورڈ میں تعلیم حاصل کا تھی اور ادبی مقد و لیٹ کے ان کے گھراڑا دی سے ان کا ادر دھنا جھونا بنی ہوئی تغییں - طلبارسے وہ بے شکلتی سے ملتے تھے۔ براج دیے دیلے وش کے ساتھ کہتے : " وہ بیڑے اسٹ کی مساتھ رہیں ان مسل کے ساتھ ہیں ۔ ان کے رہی سہن میں کسی قدر مشرق شان وشوکت بھی محملکتی ہے ۔ ان کا سات کروں کا بنگا گیا ہوں سے بھراپڑا ہے ۔ ہر کرے میں گو تم بدھ کی مورتی رکھی محملکتی ہے ۔ ان کا سات کروں کا بنگا گیا ہوں سے بھراپڑا ہے ۔ ہر کرے میں گو تم بدھ کی ہوئی در کھی ہوئی کے بیٹ دیا رہنا ہے ۔ وہ بہت لااً بالی ہیں ۔ کوٹ پر جمال کی ہوئی کے بیٹ دیا رہنا ہے ۔ وہ بہت لااً بالی ہیں ۔ کوٹ پر جمال کی ہوئی کے بیٹ دیا رہنا ہے ۔ وہ بہت لااً بالی ہیں ۔ کوٹ پر جمال کی ہوئی کے بیٹ دیا رہنا ہے ۔ وہ بہت لااً بالی ہیں ۔ کوٹ پر جمال کو بیس راہ ہوئی کے بیٹ کوٹ بیل کی ہوئی میں میں میں میں میں کی بین کی بینے کے بیٹ کوٹ کوٹ کی ہوئی کی بیا کہ بین کوٹ پر کا کوٹ کر کرتے کی کوٹ کی کوٹ بیک کے بیٹ کوٹ کر کے بیٹ کوٹ کر کے بیٹ کوٹ کر کا کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ پر کر گی کوٹ کی کوٹ کر کوٹ کی کوٹ کر کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ ک

لانگ ہورن کا ذکر بھی بگرائ بڑے جوش و قروش کے ساتھ کیا کرتے سے : " پہتہ بھی ہے ، وہ سیکسپیئر تک پر تنقید کر بیٹھتے ہیں۔ اہمیلٹ ، کا افتیاس ساکر کہتے ہیں : دکھو، یہ اسٹرمٹ فرڈ آن ایون کا اُجد دیہائی آگے کیا کہتا ہے ، براج سچ کی ڈکنس اور لانگ ہوران ، دولوں سے بے صدمتا ٹر ہوئے مقے اور انگریزی ارب کے بڑے جو شبلے طالب علم بن گئے تھے۔

گورنمنٹ کالج میں پہنچ کو بلراج انگریزی میں کہانیاں بھی تھنے کیا تھے۔ ان میں سے کچھ
کالج کے جربیہ نے ادادی میں چھی تھیں ، ان کی ایک دل کو چھو لینے والی پر ہم کہا تی سری نگرکے
راستے میں پڑنے والے ایک گاؤں خیاری میں جم لیتی ہے۔ چٹا اور کے گرنے کے باعث ایک
اوجوان مسافر بھٹک کراس گاؤں میں جانکل ہے جب ڈھھانے والے سکے گھرمیں اسے ادر کی دوسر
مسافروں کو پناہ ملتی ہے ، اس کی کم سن ، خوب صورت بیوی سے اسے جذباتی لگاؤ موجوا تاہے ، مگر
مسافروں کو پناہ ملتی ہے ، اس کی کم سن ، خوب صورت بیوی سے اسے جذباتی لگاؤ موجوا تاہے ، مگر
مجست کا بھول اس کے دل میں کھلتے ہی مرجھاجاتا ہے ، کیونکہ اس در میان سڑک کی مرمت ہو جبک
ہوتی ہے اور کا روں اور لیبوں کا کا برواں سری سگر کی طرف اپنا سفر بھر نشر وع کر دیتا ہے۔

ان دون بلراج نے چند نظمیں تھی تھیں ، جن میں سے ایک اُردوروپ بیں اس طرح

حقیقت بیان اور عقیقت نانی ان کے ڈراموں کی سب سے امتیازی تھومیت ہوتی نئی۔ اداکار
اسلیج برفطری بات جیت کے انداز میں بولیتہ تقدادراس مبالغہ آمیز پُرتھنٹ اسلوب سے دور اس کے
ضف میں کاچلن بارس تقییر میں تقا اسٹیج سیٹنگ سے بھی حقیقت جھلکتی تھی۔ ڈرامے عمومًا مغربی
ڈراموں سے ماخو ذا درموضوع کے اعذبارسے دنگا لانگ مہوتے تقے۔ ڈائز کٹر کے طور بربخ اری
بہت محتی 'باریک بیں ادر کمال لیسند تھے۔ اس بات بروہ ہمیشہ بہت زور دیتے تھے کہ ہرا شادہ '
ہر حرکمت الفتگو سے درمیان ہر د تفاقعل می مہو کمیں بھی میالغہ کارنگ نہ تھلکے اسٹیج پر ہونے کا
ہر تاثر مذہبیدا ہو۔ خطیب مذہبیان اور مبالغ آمیز ڈھنگ سے ہاتھ وغیرہ ہلاکر کسی بات کا انہا اور مبالغ آمیز ڈھنگ سے ہاتھ وغیرہ ہلاکر کسی بات کا انہا اور مبالغ آمیز ڈھنگ سے ہاتھ وغیرہ ہلاکر کسی بات کا انہا دولی

براج نے اس ڈیا سے جہت زیارہ ڈراموں ہیں تو اداکاری نہیں کی الیکن پر بھی دراموں ہیں تو اداکاری نہیں کی الیکن پر بھی درامیت درامیتک کلی در بھی در اسٹی سے اسٹیں بعد میں اسٹیج ادر فلمی پر دے ہیں دو تول جگہ بہت فیصل بھی ہی اسٹیج اور فلمی پر دے ہیں دو تول جگہ بہت فیصل بھی ہی اسٹیج اور فلمی بھی میں اسٹیج اور اسٹی کی بھی ہی سے اسٹی کا میں تھی دراما جیست وقت وغیرہ پر نہا بیت دوال دوال انصاح سے پاک ہوتا تھا ، کیونکہ لیاس اسپیٹ مانسیت وقت وغیرہ پر نہا بیت کی احتیاط کے ساتھ منصوبہ بندی باریک بیٹی کے ساتھ بھر لور توجہ دی جاتی تھی ۔ ایک ایک بات کی احتیاط کے ساتھ منصوبہ بندی کی جاتی تھی اور مملل جو کسی کے ساتھ اسٹی کے ساتھ بھر لور توجہ دی جاتی اسٹی اسٹی بات کی احتیاط کے ساتھ منصوبہ بندی کی جاتی تھی اور مملل جو کسی کے ساتھ اسٹی بوت ایک بات کی احتیال ایک بات کی احتیال کی اور کسی کے ساتھ ہو تے بارے بھی کر اسٹی بیارے بھی کر اور اور کی بیش کی اسٹی بول کا اور اسٹی کی کی گیا تو لیٹری کو ساتھ بھی تو اسٹی کی بات کی احتیال کا ڈراما درائے بیش کی گیا ہوئے ، مشلا کا دراما در لی درائے کی اسٹیج پر بینی کی اگری تھا۔ کارل کو پیک کامشہور ناگلک درسال بعد براج ایک بار بھرگور نمنٹ کالے کے اسٹیج پر بینیش کیا گیا تھا۔ کارل کو پیک کامشہور ناگلک دوسال بعد براج ایک بار بھرگور نمنٹ کالے کے اسٹیج پر بینیش کیا گیا تھا۔ کارل کو پیک کامشہور ناگلک دوسال بعد براج ایک بار بھرگور نمنٹ کالے کے اسٹیج پر بینیش کیا گیا تھا۔ کارل کو پیک کامشہور ناگلک دوسال بعد براج ایک بار بھرگور نمنٹ کالے کے اسٹیج پر بینیش کیا گیا تھا۔

1933 میں 'جب بلراج کا لج کے آخری سال میں تھے 'میں نے بھی لاہور پہنچ کراسی کالج میں داخلہ لے لیا- پھر لگ بھگ ایک برس تک ہم دولوں ایک ساتھ ہی رہے۔ اس وقت تک گور منت کا رج کے لیے ان کا جوش خردش فاصا ماند پڑچکا تھا اور وہ روز بروڈ شک پرتنی گی طرف

مائل مورسے تھے۔ اب اسفیں نہ کا لیے کے پرشکوہ رسوم وا داب مرعوب کرتے تھے، نہ ایک پر دون کے شاہد انداز۔ اس درمیان وہ بوٹنگ بین کا لیے کا برجم جیسنے کا اعزاز حاصل کر چکے سے اور وائس چاسلر نے اسفیں یو تیوں کا صدر نامز و کر دیا تھا۔ قالب یہ ان کی بڑھتی ہوئی شک برسی کا بین تیجہ بھا کہ ایک دن طیش ہوئی شک برسی کا بین تیجہ بھا کہ ایک دن طیش ہیں آگر اسفول نے بوٹ کلب کے سکر سٹری کے عہدے سے بھی استعقالی دے دیا۔ در، صل حسابات میں ایک چھو ٹی سی قم کے بارے میں کچھ فلط نہی بیدا موگئی اور کلب کے اعزازی صدر پرفیسہ جارج منھائی بلراج سے اس سلسلے میں دضا حت طلب کر پیٹے ۔ بس اور کلب کے اعزازی صدر پرفیسہ جارج منھائی فیراج سے اس سلسلے میں جب پروفیسر متھائی نے بڑی شفقت کے ساتھ بلراج سے کہا کہ بوٹ کلب سے الگ نہ ہوں اور اپنا عہدہ بھر سنبھال لیس، تو بلراج کی طرف سے ایفیس بنیکھا ، بیسلی جیسیا ، کسی قدر بچیکا نہ جواب ملا : '' سر' اب بسرے لیس ، تو بلراج کی طرف سے ایفیس بنیکھا ، بیسلی جیسیا ، کسی قدر بچیکا نہ جواب ملا : '' سر' اب بسرے لیس ، تو بلراج کی طرف سے ایفیس بنیکھا ، بیسلی جیسیا ، کسی قدر بچیکا نہ جواب ملا : '' سر' اب بسرے

پاس بھینٹ چڑھائے کے لیے مزید غیرت باقی نہیں رہی ہے "

یو تیورسٹی یو نین ،حس کے بلراج صدر بن گئے تھے ، طلباری تنظیم کھی 'مگراس ک

باگڈ ور یو نیورسٹی کے ارباب اختیار کے باتھ میں رہتی تھی اوران ہی سے اسے مالی امداد کبی ملتی تھی۔ اس کے علاوہ طلب رک ایک اور ظیم بھی تھی ، جواسٹو ڈینٹس یونین کہلاتی تھی۔ اسٹوڈیٹس بوئین کھی اور تو می تخریک سے اس کا قریبی رابط رہتا تھا۔ یو نیورسٹی یو نین ان کوسیوں میں سے ایک تھی جوطلباری برا دری کوسیاست اور قولی حید وجہد سے انگ تھاگ کھنے کی خاطرا آڑیا گئے جاتے ہو تی میں میں پیچوں ،سیمینارول اور چھوٹی کانفرنس کی خاطرا آڑیا گئے جاتے کہ اور اور ہی مسائل بریحت بہوتی تھی۔ چیدہ طبقے کی ایسی ہی ایک کانفرنس کے اختیا می کموں میں بلراج نے اپنی مختقر سی تھی یہ کہ کرگڑ یا بم کا گولا پھینگ دیا :

کے اختیا می کموں میں بلراج نے اپنی مختقر سی تھی ہوتی تھی۔ چیدہ طبقے کی ایسی ہی ایک کانفرنس کے بارے میں اپنی مختقر سی سے اور کرگڑ یا بم کا گولا پھینگ دیا :

اس کا تفریل میں اپنی اپنی میں اپنے تا ترات بیان تحریب یہ ایک تخص دوسر شخص سے اس کا تو بی اس کی سب سے اور پر کی منزل پر ایک کم و سے ۔ اس کم رہ سے ۔ اس کست وق کے اس صف دوق ہے۔ اس میں ایک میٹوا ہے۔ اس میں ایک میں ایک صف دوق ہے۔ اس صف دوق ہے۔ اس صف دوق ہیں ایک کھوٹا میں ایک میٹوا ہے۔ اس سے ایک سے ایک میں ایک میٹوا ہے۔ اس سے میں ایک میٹوا ہے۔ اس سے ایک میں ایک میٹوا ہے۔ اس سے ایک میں ایک میٹوا ہے۔ اس سے دوق ہے۔ اس میں ایک میٹوا ہے۔ اس سے ایک میٹوا ہے۔ اس سے میں ایک میٹوا ہے۔ اس سے دوسر سے میں ایک میٹوا ہے۔ اس میٹوا ہے۔ اس سے دوسر سے میں ایک میٹوا ہے۔ اس میٹوا ہے دوسر سے میں میٹوا ہے۔ اس میٹوا ہے ک

بيسه ب مين وه كمونا ببية كال كرلاؤن كالدرآب كي تواضع منها أن سے

مرول گا -

ية تفتر سناكر بلمراج بليط مكته .

ایک اور موقع پر (شاید ڈنر پارٹ تھی، حس میں یونیورسٹی کے بہت سے بڑے بڑے وگوں نے سر کھت سے بڑے بڑے وگوں نے سر کھت کی تھی) بلراج نے تقریر کرتے ہوئے کہا :

ہمارے ملک میں بوتعلیمی نظام رائے ہے وہ کسی پُر ٹکلف ڈیٹریار کا کی طسرح ہے۔ مہمان اپنی بہترین ڈیز جبکہ طاب کر اُستے ہیں۔ ڈیز ٹیبل چاندی کے مجھوں کانٹول ' تچھر یوں اور انتہا ئی قیمتی چینی کے ظروف سے جگر گار ہی ہے۔ ول بحق ور دی میں ملبوس ہیرول کی پوری فوج موجو دہے۔ مگر افسوس ' کھانے کے لیر کی بھی نہیں ہیں ا

اس طرح کے کلمات سے جمیح اسے نظام کے فلاف ایک قسم کا احتیاج جمیلاً تھ، دوسرے طلباء کے مانند چارو تا چارنفام وقت کاسا تقد دینے سے ایک قسم کا پُرزدرانکا رہایا اس ہوتا تھا۔ ذہبی طور پر ایک ایسے اوارے سے خود کوہم آ ہنگ کرتا انھیں اب وسٹوار معلوم ہور ہاتھا جو برطانوی مفادات کو بڑھا وا دینے کا کام کرر ہاتھا۔ اسی لیے پراحتیاجی اشارے بارباران کی زبان سے تعلی بڑتے تھے۔

ان دلول لا مورمیں مبراج کوجس نے بھی دیکھا ہوگا انقیس بلراج کا علیہ فروریا دیموگا۔
ایک پڑان سی سائیکل پر سوار ۔ ذیا او کھے ڈھناگ کے کپڑے پہنے ہوئے ۔ سرپر بیٹو کی گول باڑھ ک کڑبی ۔ اس کے سابقہ کا لج بلینز داور اس کے بنیجے اسکاٹٹن انداز کی ٹیکر ، بیغیر روایتی لباس ان کی اور ان کے کالج کے دوست جیتن آنندگی ایجاد تھا۔ پر کوسٹنن بھی کی گئی تھی کہ دو سرے طلبار بھی احسے اپنائیس ۔ گور نمنٹ کالج کی روایتی ضابط پر سنیول اور عمو لات کی خلاف ورزی کا انھیس بھی ڈھنگ سوچھا تھا۔

ایک اورموقع پر' اخبار میں مندوستان ہاکی ٹیم کا فوٹو دیکھ کربلراج کہنے لگے!' گورنمنٹ کالج کے کھسکاڑی کو نمنٹ کالج کے کھسکاڑی ہے۔ فوٹو کھینچا جارہا ہوتو وہ سب سے آگے' کیم کے کھیک سلمنے ہوگا۔ گورنمنٹ کالج کا طالب علم باقی دس کھلاڑیوں کو بڑے اطبینان سے ایک طرف دھیک لیے۔ طرف دھیک دے گا ، تاکہ خود سب سے آگے کھڑا ہوسکے یہ

وه آکنز کہا کرنے تھے: " یہ کالج صور بحرکے طلبار سے بہترین ہو ہر کو اپنی واف کھینجا ہے اور انھیں افسرشاہی بھین میں بدل کرر کھ دیتا ہے " ہارے ایک دشتے کے بھائی اسی کا ایج کے ایک سینیر طالب علم تھے۔ بلراج نے بڑے اہانت آمیز لہج میں ایک روزان کا ذکر کیا، کیونکہ انفول نے اپنے مقالے میں' کانگرلیبی' کی جگر' کانگرلیس والے 'کی اصطلاح استعال کی تھی۔

میں سول سروس میں شامل ہوئے کے سوال نے بلراج کے ذہن میں کبھی سرنہ میں اُٹھا یا۔اس کا پک سبب توان کا خاندا فی لین نظرا ورا وائل عمر میں بڑنے والے انٹرات تھے، لیکن ڈیاد ہڑ سبب یہ تھا کہ ان دلوں ہیور وکرنیں کو ہمارے ملک میں جبر کاآلۂ کا دسمجھا جاتا تھا اوراسے حقارت کی نظر سے دمجھا جاتا تھا۔

جب " THE MAN WHO ATE THE POPOMACK " استج کی جار ہا تھا اور کی ہے۔ اک اور غیرسم پر ست اور ایک واقع الیا ہوا ہو بزات خو و توزیا وہ اہم نہیں ، مگر بلراج کی بے باک اور غیرسم پر ست مزاج کی نشان دہی مزود کر تاہے۔ ہوا یہ کہ گور منت کالج میں ڈراھے محوارات کے کھانے کے اور خوب کی نشان دہی مزود کو تاہے۔ ہوا یہ کہ گور منت کالے میں ڈراھے موان ات کے کھانے کی است میں منا مل طلبار کو جا ہلکی جلکی غذا پر شتم سیر (آخری کھاٹا) سجار ہنا تھا۔ اس کھانے میں کاست میں شامل طلبار کو جا اور ڈبل رو ٹی کے نشک سلائس دیے جاتے تھے ، اگر است اور کھی ہوئے کی منا می کہا ب اور پر نگ مزے اور ڈبل رو ٹی کے نشک سلائس دیے جاتے تھے ، اگر است اور کے کھانے کا ہمام کسی الگ کرے بیٹ کی منا و سینڈ وج اور پٹر نگ پر اس میں پر ہا تھا۔ کہا کہا کہا کہ کرتے تھے جات کی منقت میں مبتلا ہوئے تھے۔ ایک کرتے تھے جات کی منقت میں مبتلا ہوئے تھے۔ ایک کرتے تھے جات کو ذرائح کو بڑ ہوگئی۔ جب ڈراماختم ہواا در کا سٹ سرے لیے جمع ہوئی تو بتہ جلا کہا ساود ل کے ناشہ دان با ایکل فال پڑے ہیں۔ جب ڈراماختم ہواا در کا سٹ سرے لیے جمع ہوئی تو بتہ جلا کہا ساود ل کے ناشہ دان با ایکل فال پڑے ہیں۔ جب ڈراماختم ہواا در کا سٹ سرے لیے جمع ہوئی تو بتہ جلا کہ اس میں تو بی کے ناشہ دان با ایکل فال پڑے ہیں۔ جب ڈراماختم ہوا اور کا سٹ سے کے ناشہ دان با ایکل فال پڑے ہیں۔ جب ڈراماختم ہوئی تھیں کے ساتھ تم پر نہیں کہا جا سک اسکا ، مگر یہ امریقین کے ناشہ دان با نہا خوش کھے۔ خوشی انفیس اس بات کی تھی کہ مغرور اور خود لیے ناستا دول تھا کہ بلراج ہوئی تو تو تو تو تو تو تا تھیں اس بات کی تھی کہ مغرور اور خود کو باستا دول

موکس نے مبن توسکھایا۔ استادول نے اس وا تعرکے باب میں اپنے ہونے سے رکھے۔ جب کسی نے کہاکہ لیکچروز تو اپنا لفن اپنے اپنے گھرسے لے کرآئے سے تو براج نے فورًا پلٹ کرجواب دیا مواس سے کیا فرق پڑ آئے ہے ؟ جب ہم سو کھے توس چیار ہے ہول تو انفیں کباب کھانے کاکیا حق مواس سے کیا فرق پڑ آئے ہے ؟ جب ہم سو کھے توس چیار ہے ہول تو انفیں کباب کھانے کاکیا حق ہے ؟ " اس طرح کی چھڑ چھاڑ کرنا واقعی بہت ہمت کا کام نظا' فاص طور سے ان دنوں، جب کورنمنٹ کا لج کے لیکچروز اپنے آپ کو سرکار کے آئی سی انس افسروں سے کسی طور کم نہیں سمجھتے ہے اور ان کارویٹر ولیا ہی حاکما نہ ہوتا نظا۔

یعد کے برسول بیں اسپورٹس میں باراج کی دلیسی زیادہ تہیں رہی تھی، لیکن کا لیج

کے سوئمنگ پول میں بیٹرنا، بمی جہل قدمی، سیرسپاٹا اور مرا گشنت پھر بھی ان کے مؤہ بستیلے
رہے - اکثرا وقات ان کی نقل و حرکت تعلیمی حصار کے اندر ہی محدود رہی تھی۔ کالج اور بونیوسٹی
کی لا بئر پریاں، ایرک ڈکنس کا بنگلہ، سوئمنگ پول، یونیورٹٹی یونین، کبھی کبھار' اسٹھنل نیا و انتخاب رہے خاص اور کے تھا اس موقت تک عالم وجود میں نہیں آیا تھا۔
سے - طلبار کے خاص اور کے کے طور پر کافی ہاؤس اس وقت تک عالم وجود میں نہیں آیا تھا۔
سے حطلبار کے خاص اور کے کے طور پر کافی ہاؤس اس وقت تک عالم وجود میں نہیں آیا تھا۔
سے کئی برس اجد کھلا۔ باراج مطالعہ کے بہت شوقیں تھے، لیکن ان کامطالع تنظیم اور مصور بندی کو یا بیک برت شوقیں تھے، لیکن ان کامطالع تنظیم اور مصور بندی کو یا بیک برت شوقیا کہ انہیں ایج ۔ جی۔
کایا بندیہ نکا ، سی تو یہ ہے کہ نظر و تر تیب کا عنظر ان کی کسی بھی سرگر می میں نہ تھا۔ جب وہ ایم لیک و یا بیک بیل سوجھا کہ انھیں ایج ۔ جی۔
ویلز کے صرف ان دونا ولوں پر اکتفا نہیں کرنا چا ہیئے جوان کے کورس میں شامل تھے ، بلکہ ویلز کے صرف ان میں ہی براہ کی براج کے اس وقت کو درس کیا یک بریک سوجھا کہ انسب نہ مجھا اور اس مصنف کے دوسرے نا ول بیل براہ کر الطف اندور ہوتے دہے ۔ جب امتحان سروجھا کہ اور تو نشاط مطالعہ کے اس دور میں ناگوار فعل پڑا و کر ایک بر ہواکہ ان کا برج خراب ہوگیا اور بہت کم نمبر اسکیں طے۔
مطالعہ کے اس دور میں ناگوار فعل پڑا نیکٹر یہ بھواکہ ان کا برج خراب ہوگیا اور بہت کم نمبر اسکیں طے۔

یہ ان میں دنوں کی بات ہے جب بلواج کا لجے کے آخری سال میں عقے کہ ایک دوز جوش میں بھرے، بہت شاداں وفرعاں وہ گھرآئے۔اس وقت 16، کوپر روڈ پر ہماراتیاً تھا، جہاں ہم نے ایک دوست کے گھر میں دو کمرے کرائے پر لے رکھے تھے۔ بلراج مال کے بیک مہنگے ہیرکنٹگ سیلون میں بال کٹوانے گئے تھے۔ جوش کے عالم میں گھردائیں آتے ہی

ا تقوں نے کالج میگذین اُٹھایا ، دوبارہ سائیکل پرسوار ہوئے اور بیجا وہ جا۔ اَ دھے گھنٹے بعدوہ پھردالیس آئے تو پیلے ہی کی طرح جوش میں آئے۔

یس نے بوچھا در کیامعاملہ ؟ ؟ " ان کے چرسے پر سرفی کی لہر دوڑ گئی۔ کہنے گئے "میئردلیمر کے پہال میرے بال ایک اینگلوانڈین نوٹ کی نے تراشے ہیں۔ یس نے جب اسے بتایا کہ میس کہانیاں بھی لکھنا ہول تو اس نے میری کہانیاں پڑھنے سے بیے بہت اشتیا تی ظاہر کیا۔ اس لیے میں اسے کالج میگزین دے کر آر ہا ہوں۔ اسے ادب سے گہرانگاؤمعلوم ہوتا ہے۔ بہت شائشہ اور دہذب لڑک ہے ، مجھے اس نے بہت متا ٹر کیا ہے "

اس "بری جال، شائسته بهیز ڈر بیبر، نے بغراج کی کتنی کہا نیال پڑھیں، یہ دانہ مجھے معلوم نہیں ہوگا، کیان یہ سرسری شناسانی لا حاصل ہی رہی ہوگا، کیو بحد بلراج نے اس دوز کے بعد اُس شوخ اداکا ذکر بھی نہیں کیا۔

شهرون اور یونیورسٹیوں میں اپنا جلوہ دکھا ناسٹردع کر دیا تھا۔ یہ دوستیاں ' اخسلاق اور شائٹ گی، کے تابع رہتی تھیں اس لیے کہ روایت اور رواج ان کی نگھبانی کے فرائض انباً دیتے تھے۔

براج نے آزاد اسہاروں سے بے نیاز اکسی قدرسرکش اور اپنی را ہ آپ بنانے والی طبیعت یا تی تھی۔ دہ ایسے کام اکثر کر بیٹھتے تھے ہوعام روش سے بہت کر ہوتے لیکن پر سوجنا غلط ہوگا کہ ان کی دل بہت وں اور میلانات نے کوئی فاص مقرّرہ اُرخ اختیار کرلیا تھا ، یا بخت کی کو پہنچ کر توی مذر بر عمل بن اُرک تھے ، یا کسی ایسے بے بیٹا ہ شنون میں بدل گئے تھے جس میں وہ ہرآن پوری طرح کھوئے رہیں جبی کھی وہ زیروست قوّت ادادی کا مظاہرہ کر بیٹھتے تھے جو ضداور اڑیل بن ک صدوں کو چھوتی نظر آئی تھی ۔ گور نمنٹ کالی کے ایک عام طالب علم کے مقالمے میں بہوال ان کاساتی مدوں کو چھوتی نظر آئی تھی ۔ گور نمنٹ کالی کے ایک تھے ۔ گور نمنٹ کالی کے ایا ہور کی تھا اس کار ترحمل ان پر زیادہ شرید ہوتا تھا ۔ اس کار ترحمل ان پر زیادہ شرید ہوتا تھا ۔

ہوہی گئے۔ بھروہ اپنے کارنامے پرنازاں یا تی لوگوں سے آھلے۔ان کا چہرہ کامرانی اور نوش کے احما سے دمک رہا تھا۔

ایا تفارسری نگرین کارور واقع مینی یا دار ہا ہے ہواس سے بھی زیادہ پُرخطر تھا اور سری نگرین ہی پیش ایا تھا۔ سری نگرکے خاتش کے میدان میں لکڑی کا ایک بہت او نجا بھسلواں تختہ تھا۔ بلواج نے کہا یک بہت او نجا بھسلواں تختہ تھا۔ بلواج نے کہا یک بہت او نجا بھسلواں تختہ تھا۔ بلواج کے بایک بہت او نجا بھسلواں تختہ تھا۔ بلواج کے بایک بیٹے بیٹے بھسلا تھے، وہ بھی اکثر پنا توالان کھو بیٹھتے تھے اور برطکتے ہوئے تھے۔ کو مورت میں آدمی مرکے بل گرسکتا تھا اور اپنے جسم کی کئی ہو یول کو دیو تھا۔ بیٹی مارکان تھا کہ وہ بنجے سے جنگلے کے اوپرسے بارٹھک اور اپنے جسم کی کئی ہو یول کو در ایک اور بیٹ آئی ہوں کے بیٹو کے سے جنگلے کے اوپرسے بھٹ گریاں طاف کوزمین در بارکوست تھا ، انظول نے بیٹو کی کورٹ دوک سکتا تھا ، انظول نے بیٹو کی کورٹ دوک سکتا تھا ، انظول نے دربارکوست کی اور غراشیں آئی میں مگر انظوں نے بیٹو کی بیٹ کھی تھی اور غراشیں آئی میں مگر انظوں نے بیٹو کی بیٹ کھی تھی اور غراشیں آئی میں مگر انظوں نے بیٹو کی بیٹو کی بیٹ کی کورٹ میں وقت تک اپناکر تب دکو انے سے جنگلے کے اور برایم کو تھی کر بیٹھے انداز دریا فت مذکر کر ایک تھی بیٹو کورٹ کی بیٹ کورٹ کی بیٹ کی کورٹ کی بیٹوں کورٹ کی بیٹ کی کورٹ کی بیٹ کورٹ کی بیٹ کی کورٹ کی بیٹ کی کورٹ کی بیٹ کی کورٹ کی بیٹ کی کورٹ کی بیٹ کورٹ کی بیٹ کی کورٹ کی کورٹ کی بیٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی بیٹ کورٹ کی ک

سری نگریس بتاجی نے جومکان بنوایا تھا، اس میں بلراج نے کئی نظر فریب ندرتوں کاامنات کیا تھا۔ گھرکی ہیرونی دیوارمیں اونیا سامحراب واربھا ٹک ان ہی کے ڈیزائن کے مطابق بتایا گیا تھا، جس سے ہدگہا ن گزرتا تھاکہ آ دبی کسی گرجا کے اندواخل ہورہا ہے۔ ہشت ببہلوڈ انفنگ ٹلیل کیا جس سے ہدگہ نے لیے نبی آرام کرسیال وغیرہ، ن کیرے ٹانگھے کے لیے اوپر کو مڑی ہوئی کھونٹیال 'برآ مدے کے لیے نبی آرام کرسیال وغیرہ، ن کیرے بچویز کیے ہوئے ڈیزائنوں کے مطابق تیآر کرائی گئی تھیں، اور ان کے نہایت طبع زا د ادر جاذب توج ہونے میں بہرحال کوئی شبر نہ تھا۔

کنٹمیراس زمانے میں برطانوی ہندسے الگ ایک ریاست تھا۔ وہاں مہاراحیہ کی عکومت تھی۔ بہت سے انگریزوں کے لیے تشمیر کو ٹھیٹیاں منانے کے لیے تفریح کا ہ کا درجہ بھی عاصل تھا۔ کل مرک، سونامرگ دغیرہ میں بور پین بڑی تعداد میں ٹھیٹیاں منانے کے لیے آتے

تنقيهِ متوسط طبقے کے تعلیم یافتہ لزجوان و ما ں ک صورتِ حال کوایک الو کھے ہی رنگ میں دیکھتے سے کشمیر کا مہادا جہری سنگھ ان کی نظر میں ایک باغی راجہ تھا ۔ ان کی ساری ہمدر دی مہارا جرے سنگ تھی۔ برطابو یوں کی موجو رگ کو وہ بے جا دخل اندازی اور غاضبا یہ قبضے کاہم یکہ سمجھتے تقیے ۔ مہارا جر نے تخت نشین ہونے می کھ آزادام اقدام کیے تھے، جس کی دجہ سے نوجوان نسک اس کی پرسے تارین حمی تنی میشہور بنفاکہ اس نے برطانوی ریز بڑیتے ہے گھی مخالفت ک ہے اور اعلان کیا ہے کہشمیر يس مرف ايك جهندًا لهرائي كا، اوروه مهاراج كاجهندًا بوكا - يهي كها ما نا تفاكرايين ليه اس نے 21 کو پول کی سلامی مقرر کی ہے، جب کر برسلامی صرف برطانوی شہنشاہ کے بیخ فیوس بقی۔ م*وا داج* کی اُن جسارتوں کانتیجہ یہ **ہواکہ اس ک**ے مسجی ہونے میں زیارہ دیر نہیں گئی اور اسے بتا دیا گیاکہ اِس کامیجے مقام کہاہے۔ لیکن بینقش اس نے مزور ذمہوں برجادیا کہ اپنے حقوق کے لیے آوا ز ائطلف اورلرسف كم بمت اس مير واقعى ب- بذجوا والسفاس عد تك ابنا بيرد بناركما تفاكهاس كے بارسے میں جو المح سبیدهی كہا نیال مشہور تقیس ان كو وہ برطالو بول كى كارساً ن سمجھتے تقد ان کا کہنا تھاکہ مہارا جہ کو بلیک میل کرنے کی عرص سے انگریز ول نے یہ کہانیاں پھیلائی ہیں اسی لیے ہر طالوٰ ی سیّا حول اور چھٹیاں منانے والول کے لیے ان کے دلول میں بغض اور دسمنی ر کا جذبہ رچا ہوا تھا۔ ایک مرننہ کل مرکب میں باراج گھوڑے پر سوار اس راستے پر جا رہے تھے جو گھوڑوں سے چلنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ دوسری طرف سے ایک انگریز آرہا تھا۔ بلر اج کے قريب سے جب وه گزرا تو محبنے ليگا ﴿ آپ گھوڑے كوچا بك سے اتنى برُ ي طرح كيوں مارتے ابني؟ " بلرائج نے اپنے گھوڑ سے کوروک کر ترکی بہ ترک جواب دیا " میں نے انگر بروں کواس سے بھی بری طرح چابک سے انسانوں کی بٹان کرتے دیجھا ہے ۔ گھوڑے کے بیے آپ کی ہمدردی کسی فدر یے جااور بے محل معلوم ہوتی ہے یہ

ان ہی دنوں مشمیر میں مہارا جہ کی صومت کے خلاف برطے بیانے پرعوامی شورسٹس مشروع ہوئی۔ اس سٹورش کے مقاصد زیادہ واضح منتقے متنوسط طبقے کے لؤجوان المحساور گرمگو کے عالم ہیں تقے عوام کی عدوجہدسے انتخیس ذریعی ہمدردی مزیقی کبھی کبھی ان کشمیر بویس کو وہ دل کھول کر مذاق کا نشابہ بناتے تھے جن میں لاتھی چیارج ہونے پر جبگر رہی جاتی تھے ۔ ان جو میدان ہیں اپنے بیچھے جیپوں اور کوٹیوں ، (گرم چا دروں) کے . نیار جھوڑ جا نے تھے ۔ ان لؤجوالوں کے ذلوں میں برطافہ یوں کے فلاف تو لفرے کا جذبہ صرور تھا ، گر جدوجہد کرتے ہوئے

تحشمیر بول سے اتھیں کوئی ہمدر دی نہ تھی۔ اسی لیے ایک روز جب بلواج اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے سقے تو یہ کہ کر اتفول نے سب دوستوں کو چو بحا ہی نہیں بلکرتیران بھی کر دیا :

آخرامس ریاست میں سادی بخور اول کی چاہیاں مرف مهارام یا بیخب بی بیوپار اول کے باتھ میں کیول میں ، جب کرید لوگ یہاں کے باتھ میں میں میں گر پوری سنگ دل کے ساتھ مقامی باست ندوں کو لوٹنے کھسو سنے میں میں

مفروف ہیں۔

# لامورسے واپسی

انگریزی میں ایم ۔ لے کرنے کے بعد اپریل 1938 میں براج راولینڈی واپس آگئاور
کاروبار میں بنا جی کا ہاتھ بٹانے لگے ۔ ان کے مزاج کے بیش نظران کا کاروبار کے بجیرے میں بڑجا ناذرا
عیب ہی بتنا ، کیونکو ان کے شوق اور دل چیدیاں اس میدان سے بالکل الگ تھے ۔ کاروباری لان اختیار کرنے کا فیصلہ دراصل ان کے بے فیصلہ کم اورفیصلہ سے دامن بچائے کا چیلہ زیادہ تھا۔ اسلیت یہی کہ ان دانوں بزنسس کا کوئ بدل آئر ممکن تھا وہ سرکاری ملازمت تھی ، اوراسے براج اورتیاجی دونوں ہی بک سرمستر دکر چیسے تھے۔ لکھنا کھانا اس زمانے میں کیریز میں تصور کیا جا سکتا تھا اور میرا خیال ہے خود براج جیسی فلیعت کے تعمل میں کیسینے کے طور پر ایسانے کے بارے میں شاید میں کسی سوچا ہو۔ براج جیسی طبیعت کے شخص کے بیانیا کھنا کھانا اور کاربار ، شوق اور ذریدی معاش کا مناسب ترس جوڑ تھا۔

یتا جی کابرنش بہت سہل سامعا ملر تھا۔ اکفول نے انگلتنان اور فرانس کی کوشروں کی سول ایجنسی لے رکھی تھی، جن کے لیے وہ مارکیٹ سے آرڈر عاصل کرتے تھے۔ اس کام کے عوش انھیں معقول کمیشن طبا تھا۔ وقت کے ساتھ ان کے گا بک بھی لگے بندھے ہوگئے تھے اوراشیائے تجارت بھی میدو د ہوگئی تھیں۔ بس تھوڑے سے علقے ہوئے برانڈ تھے، جن کے لیے آرڈر اٹھیں تیا وہ دوڑ دھوپ کے بغیر ہی مل جاتے تھے۔ اکثر ڈیلر خود ہی آرڈر بھیج دیتے تھے اور بیاجی ان آدور و کومتعلقہ صنعتی اواروں اور مال سپلائی کرنے والی فرموں کوارسال کر دیتے تھے۔ اس طرح بینا جی کے آرڈر کے کاروبار میں جو کھم کا عقم تھا ہی تہیں۔ سرایہ بھی یا تو سرے سے و رکادہ ہوتا یا جب بہت کم درکار ہوتا۔ بتا جی حادوبار میں جو کھم کا عقم تھا ہی تہیں۔ سرایہ بھی یا تو سرے سے و رکادہ ہوتا یا بہت کم درکار ہوتا۔ بتا جی حادوبار کو بڑھا نے کی بات سوچھے تھے تو ان کے ذہین میں من برنس میں مزید شا مل کو لیے وائیں۔ جب براج بتا جی کا ہا تھ بٹانے لگے تو بتا جی اس آرڈر کے برنس میں مزید شا مل کو لیے وائیں۔ جب براج بتا جی کا ہا تھ بٹانے لگے تو بتا جی اس آرڈر کے برنس میں مزید شا مل کو لیے وائیں۔ جب براج بتا جی کا ہا تھ بٹانے لگے تو بتا جی نے کہڑے کی برنس میں مزید شا مل کو لیے وائیں۔ جب براج بتا جی کا ہا تھ بٹانے لگے تو بتا جی نے کہڑے کی برنس میں مزید شا مل کو لیے وائیں۔ جب براج بتا جی کا ہے تھا تھ قبانے لئے تو بتا جی نے کہڑے کی برنس میں مزید شا مل کو لیے وائیں۔ جب براج بتا جی کا ہا تھ بٹانے لگے تو بتا جی نے کہڑے کی بی میں مزید شا مل کو بیا جو بیا ہی دی کی ہو سے کہ تھا ان ویکھر کی کور



براج ۱ جوانی کی دهمیزیر -

الوں سے اپنے بڑا نے تعلقات منے سرے سے استوار کیے اور کچھ نئی ایجنسیاں بھی لے لیس باراج کے بیاستان میں مالی چوکھم بھی نہ تھا اور انفیس اپنی دوسری مشغولیتوں کے لیے کافی وقت بھی مل جاتا تھا -

براج لے تجارت میں کی تواسی بے نیازی اور بے بروائی کے ساتھ جوان کے مزاج کا حصرتنی ابن کالج کی تعلیم آزادروی سہولت ہے۔ ندی اور ادبی میلانات کے باعث وہ اگر جا ہے بھی تو تال قسم كيكيشن ايجنت نهيس بن سكته تقيه القِها كميش ايجنت بنيا فاصامبرا زما كام ہے اس ل يسير دُكان دارول سے المجھے تعلقات كى بنا دُا ابنا بِرْتى ہے ، ان كى ترنىكس اور خرے سن بڑتے المارة رماصل كرنے كے يفيط حط ح كر تغيبي دينا پر تى ہيں۔ ہمارے إزاروان بير كميش عَنْ كُورِ خَاصِ طُورِ سِيمَ أَرِدُرِ كَا بِرَنْسَ كُرِفَ وَالْتِهِ كَمِيشَ الْجِبْتُ كُورٌ يَلِرُ وِ بِالْ بَا نَ يَحِفَ مِنِ أَوْرِ ے تقارت کی نظر سے دیجھتے ہیں۔ اگر کمیشن ایجنت کسی شہور اسکہ بند نے کا آرڈر ساس أيابٍ تواس كااسِ تقبال خوش دبي سه كياجاتا مهم اليكن اگروه كوئي نتي تشيين الريس أسعے گفنٹوں انتظار کرایا جا آیا ہے اور اس کے بعد بھی دکان دار بڑے سے بڑستا۔ انداز میں اس الله التي بوت يميل ملاحظ كرّام. اسى فيه ايك كامياب كميشن ايجنت كه فيه والمايت وري سرُ وه بهت متقل مناخ بواور بهت موتي كهال كالبوء وربح بيارت براخ ال المناج بوال ت . من تروم على منزورت منه كم ميش الدين كالكوب كارجها أوريزيا أبيرًا بالما بالما بالما بالما بالما بالما غفان كى ندر كرتا ہے، برسم كى ذكتيں سہتا ہے۔ مكر طراج السيصر درت مندستفے عيبر بھي اس. بسرے کو مخول نے بوری پٹاست کے ماجوا پنایا ورا پٹے معمول کے زیرہ ۱۰۔ بار وی آرا العام فروغ ديية كي توسشش كي بإزار مين كرات يرايك فليك لياكيا ادروبال بإضابط دفة الم كيالياء بن افتاوطيع كم طابق، دفتر كم فريني كالأيزائن المفول لينه وبن تبارك بالمسترنيم ر مره م فتى يتب مين متعدد درازي تفين ييميول كور كفف كے ايد وين اوي المست كو يول وال

ماریال بنو نی گئی عقیں ایک دلال اورایک جیراسی کا آقار بنی کی کیا مجھے پادہ ایک موقع بر طراخ کینچے کی ایک بنی ہم کو بازار میں معروف بناتے ہی اور میں مدوف مبوے مجرجس نداز سے پر ہم بلان تھی میں نا خال کی یا جائے دیا تھا گئی گئی۔ رمیں متعارف کر لے کی خون سے س کیڑھے کا ایک جیون سی بارسل موسول ہوا تھا ایس پیری بارم وشنور یہ نمالہ بنی تسم کے کیا کے کیے گیرات سی س کی میابات اور برجوان دا طرول کے قل



بلراج ایس دونول میتول تنبنم اور صویر کے ساتھ دارجیلنگ میں .



براج اور دمينتي فلم مد دهرتي ك لال "يس-

مردي جات مقادراس طرح خريدارول كردعمل كاندازه لكاياجا ما تقا ليكن براج فياين الك را واختيارى -الغول في يعلي برائدك نام كوم غبول بناف كافيصله كيا- اس مقدرك يوانفر نے اپنے کھ پرانے ، کالج کے زبانے کے دوستوں کو بازار میں جیجا۔ یہ دوست ان کے مصوبے کے مطابق مختلف دکانوں بر میرک مارکہ اٹھا ، طلب کرتے پھرے بلراج کاخیال تھاکہ اس برانڈ کے یے گا ہموں کی مانگ سے متا تر ہوکر و کان داراس کے بیر بڑے بڑے آرڈر دینے پرخو دہی آ مادہ ہوجائیں گئے۔ لیکن بلراج کی توقع کے برعکس بینصوبہ جلد ہی تھے ہوگیا۔ ایک دکان دار، جو خو د بھی مجمی براج کا ہم جماعت رہ چکا تھا ، 'گا مکوں 'کے جانے پہنچانے چہروں کو تاریک ایس نے إيك الكامك السيم كها: « زما بلماج كوميرك پاس بيج دينا بين است سكها وَل كَاكَر ليشْ كَارُ وَتُ كس طرح برهائي جاسكتي بهدي

حقیقت توب ہے کر اگر باراج کاروبارزیا دہ سنجیدگ ادرا نہاک کے ساتھ کرتے تو بھی تايدوه زياده آگے مزبر معقم- براے برطے كاروبارى مركزوں بيں برطے بيانے كى تجارت كرنے کے سیمنے دیجینا پتا می کے لیے متبنا سہل نفا ایس تجارت کے میدان میں بجے دھڑک کو دجانا ان مے بے اتنا ہی دشوار نفا- الفول نے زندگ میں جو تھے کا یا تفا، بیسرسید کرے کما یا تفاء سخت منت كرك كماياتها، چھوٹے چھوٹے آرڈروں اور قليل كميشنوں پر تناعت كرے كماياتها۔ اگر الفول نے ستے کے ذریعہ روات کمائی ہوتی توان میں کم از کم ایسی تا جرانہ ذہبنیت توہیدا ہوہی جان ہے ہوسلہ لگانے والوں ك طرح بڑے سے بڑے جو كلم كوبھى فاطريس شہيں لا تى - بيفريتاجى كو دولت کی ہوس بھی کمبی نہیں رہی ، اور جو تا جرہونے کا مدی ہو، اس کے لیے یہ بلاشر ایک بڑی کوتا ہی ہے - ایسانتخص او بی اونی باز بور کا جواکیسے کھیل سکتا ہے جو محمکتی رس ، کے اشعار ساتا رسم، مال وزرسے لالیج کی مذمرت کرتا رہے، وان پُن اور سماج سیوا کے قصید سے پڑھا رہے، بخول کو سادگی سے رہنے اورا ویخے خیالات کی تلقین کرتا رہے ؟ بتا جی کے ان ہی میلانات نے یہ رنگ دکھایا تھاکہ باراج جب لاہورسے والیس آئے تو روز گاری صر تک پنتاجی نیم سکدوش *ی زندگی گزار دیسجه تقے اور ان کا زیا* دہ وقت آدیہ سماج کی تبلیغی سرگرمیوں کی نذر ہوتا تھا۔ اب الراج نے کام کا بارسنعالا تو بتاجی اس بات کے زیادہ حق میں مذیقے کر بہت ساسرمایدلگا کر اللَّ كار وباركيا عائے اور آرڈر كا دھتدا چھوڑ ديا جائے۔ خود باراخ بھي اس بات كے حق مین نه تقه کریتا جی بهت سامر ماید اس طرح لگائیں، تیونکه وه اینے سرزیاد ه بجهر طرح نهیں لینا

عابة تقر-أدهر يتاجى جس دُهنگ سے آردر كايزنس كرك روبير كمات رہے عقر، وهبهت فرسوده الموكيا تفاء مال تياً ركرنے والے اب ير جاہتے تھ كرا يجنٹ ان تے مال كى تكاس كے ليے با قاعد الله ورقم كابندونست كرے اورا بنے ہى سرمائے سے وہاں مال كا اسٹاك ركھے۔اس مرطعير كاروباركو يرقا كامطلب برمز تأكر مقوك بكرى كى دكان كعولي جائے . اس كے بيے نہ بتا جى تنيا رستھے ، نہ باراج باراج کے لیے آرڈر کا برنس کرنا نسبتا آسان تھا، کیو بحراس میں جو گھم بھی تہیں تھا اوراس پر بازار کے ٱتار پر طاو کا اتز بھی نہیں پڑتا تھا۔ چنا نچہ ہوا کا سِائھ مذ دینے کا آنجام یہوا کہ باب بیٹے کی نوقع کے برعکس معاملہ وقت سے پہلے ہی قالوسے با سر موگیا -

ان حالات میں کاروبار میں باراج کا انہاک سرسری ساہی تفا-ان کا زیادہ وقست جسونت رائے ، بخشی کلیان دا س اور دوسرے دیر بیز دُوسَتوں کے سابھ گزرتا تھا ۔ لمبی جہل قدى، سائبكل يرلمبي سير، تشاعرى اورسياست برلمبي تجت، فكشن كاكثيرمطالعه ومخيره بال أبي مفر دفیتوں میں ان کے سب وروز بیتھ تھے کا لج سے داپس آنے پر مگراج کسی سنجیرہ شغلے میں تهين أُلِجِهِ - ان ديوْل زندگ ان يُحَديبِ مبنس، دل بحج كانام نقاء أكْرِ چريه دِور زياد ، دن نكب ٔ قائم نہیں رہا۔ اس زمانے میں وہ کیسی شوخی اور زندہ دل کے ساتھ وقت گر *ارتے تھے، اس* 

كالحوائدازه أيك يركطف واقعس لكايا جاسكناس

بلراج کے دوستوں میں بخش کلیان داس بلراج ہی کی طرح نہم جوئی اور کھی ہواک سرگریو کے دل دادہ سنے۔ دولوں سائب علول برسوار مروکر ایک سائف نکل کوٹیے ہوتے اورکہی دیمی علاق یس نہانے کے تالا بول کی کھوج کرتے ، کہی مری کی پہاڑیاں ٹاپتے ، اور کبھی یوں ہی دور تک۔ چہل قدمی کرتے بھرتے۔ اِبک روز بخشی کلیان داس کو پکایک بنتہ بلاکدان کی مرصی کے خلاف ایک لاک سے ان کی منگن کردی گئی ہے۔ وہ بہت سٹیٹائے منگی توڑنے کی ہمت ان میں تھی منہیں ، کیونم ابين بورْه عن يا كو، جنهوِل في منكني ط كراني تقى، نارا من كرنا النفين نظور مرتفا - آخرين بلراج ابين نوجوان دوست کی مردکو پہنچ بخشی کلیان داس کے مستلے کو حل کم نے کے لیے براج نے جو ترکیب آرنا أن اس بير ان كالخفوض بيصل اندار يورى طرح خاياب تفا- الغول في خشي كليان داكس کے بوڑھے تا یا کوایک می نام خط لکھا ، حس میں ان بزرگوارسے التجا کی گئی تقی کہ لڑکی کی زندگی برباد ہ کریں ادر منگن کو فوراً توڑ دیں ، کیو بحرابے ماری لواک کے بیے جس لوٹ کے کوچنا گیا ہے، وہ امام داہے۔ یخط تھ کر براج نے اپنے دفتر کے چراس کے توالے کیا اور اسے تاکیدک کہ اسے ان بزرگوار کی جوتوں

کی دکان پر دے آئے خط منز اِ مقدود پر پہنچ گیا ، گروہ بزرگواراس جھانسے میں ہمیں آئے۔
خطا کادکا بھی سے ماغ بڑی آسا نے سے س گیا ، کروی دکان کا ایک ملازم طراح کے چیراسی کو
بیجانتا تھا ۔اس طرح سارا بھانڈ ا پھوٹ گیا ۔ بزرگواراسی شام کو دندنا تے ہوئے بھارے گو آئے اور
بران کی بے ہودگی ، ک شکایت کرنے گئے ۔ بعدین نگئ بہر حال توڑدی گئی ، کیونکو لڑکی کے مال
بران کی نے دہنول میں ایک طرح کی غلط فہمی پھر بھی منڈلائی رہی اور یہ بات حتی طور پر ثابت کرنا
آسان نہ تھا کو بیش کلیان داس مکمل طور پر ٹھیکے مطاک اور محست مند ہیں۔

لگ بھگ ان ہی دانوں براج کی اپنی منگئی بھی ہوگئی - ان کی منگیر جسونت رائے کی جوٹی بہن ومینتی تھیں - اس رشتے کی بات جیت تقریبا ایک سال پہلے سروع ہوئی تھی، جب براج کالج کے آخری سال میں پڑھ رہے تھے جسونت رائے کا باراج پرسندش کی عدتک ا دب اور احترام کرتے تھے اس لیے جب یہ بچویزان کے سامنے آئی توا تھیں بہت قدرا فرائی کا احساس ہوا - لیکن صاح دل اور واقع کو دیا کہ اپنی دشتے کی بہن سنتوش کے بلے دہ اپنے اکھوں نے پہلاموقع ملتے ہی جسونت رائے بیرواضی کو دیا کہ اپنی دشتے کی بہن سنتوش کے بلے دہ اپنے دل میں بے بناہ کشش محسوس کرتے ہیں ، جسونت رائے کہ باراج کی صاف دلی اور فلوص کی دا د دیتے ہوئے کہا کہ بہمت نہیں محسوس کرتے میں دیا تھی ہوئے کہا کہ بہمت نہیں محسونت رائے کا قول ہارج محسونت رائے کی قوت بھی جوٹ کی بہن سنتوش کے بیان اس کے ساتھ انھوں نے براج کو اس بات کی طف بھی تو قب میں براج کی شادی کی سوائی دی محسونت رائے کی قول ہارج میں براج کی شادی کی سنتوش کے لیے براج کے اس کے ساتھ انھوں کے بعد میں کھول کہ سنتوش کے لیے براج شی بیل براج کی ساتھ مہندو تھی ، اور اس کے ساتھ مہندو تک میں براج کی شادی دو صرف نہر تھی جو ان کی تر نگ ، ہرگز تہ تھی ، اور اس کے ساتھ مہندو تک میں دو صرف نہر تھی ہوگئے ۔ بیات میں جو سے براج کی ساتھ میں دو صرف نہر تھی جو ان کی تر نگ ، ہرگز تہ تھی ، اور اس کے ساتھ مہندو تک میں دو صرف نہر تک میں براج کی دو سے دشتے کے مجائی بہن کی دو سے دشتے کے مجائی بہن کی دو سے دشتے کے مجائی بہن کی شادی ممنوع ہے ۔

ومینی بہت من موہنی لڑکی تقیں۔ سب سے مبت سے بیش آنے والی۔ سب کی بھلا چاہتے دیلی فعلوص ک میں ۔ یا پی بھا پیوں، ور دو مہنوں کے گھرانے میں وہ سب سے چوق میٹی عتیں میں ہے گھر کے ہم فروک بعر ہور مجت اور شفقت اغلیں عاصل مہی تقی اور بڑی ہو کر دہ ب صدمت یا ور نوش من ان بحل نتیں ، بلاغ کی زندگ میں یکا آنا ایسامی تھا جیسے سور ج ک رن آنجائے ، دولؤں کی جوڑی سے کی بہت پیاری تفی ۔

ابن تعلم بوری کرکے جب میں گھر واپس آیا تو میں نے گھری نفاکو بہت بدلا ہوادیکھا۔ یہ

عموم گر ماتی بات ہے۔ بتا ہی پر جھال ہمٹ سی سوار رہتی تنی۔ ماتا ہی مجھے کس گوش میں گھینچ

ان کا خشابہ تفاکہ میں بتا تیں کہ گھر میں کیا کچھ ہور ہا ہے۔ اس سلسلے میں وہ نور بھی کچھ کم فکر مند ینفیں۔
ان کا خشابہ تفاکہ میں اپنے بھائی سے بات کروں اورا تفین سمجھا وک کہ اپنے آب کو کھے تو سنبھالیں ایسا

میں کہا آ ہے سے باہر ہونا۔ نور ماتا ہی کے لفظوں میں : اس آخروہ دنیا میں بہلالوگ کا تو ہے نہیں جس کی شادی ہوئی ہے۔ براج اور دمتو ر دسینتی کو بیار میں سی کہا جا اس کے بیار جی ایک موضوع بن گئے تھے۔
کہا جا آ تھا) اپنے غیرو واپنی طورط لیقوں کے باعث سارے شہر میں چرچا کا موضوع بن گئے تھے۔
کہا جا آ تھا) اپنے غیرو واپنی طورط لیقوں کے باعث سارے شہر میں چرچا کا موضوع بن گئے تھے۔

جس کی وج سے ہماریے ماں باپ ، دونوں بے مدیر انتیان رہنے لگے نتیے ، راولینڈی ایک موہ جاتی شہر تھا ۔ بائکل قصیاتی انداز کا ننگ نظر شہر جہاں ہر بات میشن میں ماریک کا مستقبل کا مصرف اس جسط اس تھے جاتے تھے جن گاہ ماری کا ن کشف کے مشخصہ

برتخف كالبنامعامله بن جاتى ہے - وہال تھيو ئے سے جھوا واقع بھى جند كھنے كے اندر شہر كے مرتخف كعظمين أَجانًا اورسار الصيتهم مين موضوع كفت كوبن جانًا يكي بيهلوؤن سے يرشهر كافئ قدامت پرست تقیا- اس کی اپنی الگ قدریں ؛ اپنے الگ معیار ؛ اپنی الگ روایتیں تغییل عور تو س کا وہا البيخ شوم كم شارد بشار معرك بر علينام عيوب مجواجاتا تفا-وه شوم كريجه يجهي بيجه عليتي تقيس اوروه بھی اس طرح کران کاچہرہ کسی قدر ڈھکارہتا تھا۔ اگر شوہر بیوی تا نگے میں تہیں مارہے ہوتے تو شوہرا گلی سیسیط پر کو چوان کے ساتھ میٹھتا اور بیوی پھیل سیسٹ پر۔عور توں سے یہ توقع نہیں کی جات مى كرده بابرنك سرجري ياراستين زورسينس برين، يا آرادى ادرب بردائ سيملتى نظراً میں اس لیے جیب شادی کے چند می داول بعد دسینتی اس عالم میں بلراج کے ساتھ سائیکل کے كمرير يربيش وي يارك كى طرف لمبى سرك ليه جاتى وكعان ويس كران كالباس بعى التهائ معولى تفااود کلائی میں مونے کی چڑی تک نظی توانھیں ہارے گرانے کے حس دوست اور رشتردار قعم ديكيما ، اس كاجران اور برليتان بروما ما فطرى بى تقا - شأدى كے بيہا دن سے بى دمينتى یس نئی نویل دلہن جیسی کوئی بات شمقی کھی کھی یہ جوڑا بڑے اطبینان سے شہرسے باہر کھیتوں یں گھومتا نظراً تا۔ ایک سربہر کولوگوں نے اتھیں ایک مال گاڑی کے نکھے ڈیتے میں کھڑا دیجی چورا ولینڈی کےمفنا فات میں چک لالہ ک طرف بر مدری تقی - ظاہر سے ، بلراج کے بیرغیرر واکی طورط لقے ہادے ال باب کے لیے شدید برلینا فی اور شرمندگ کاسبب بن گئے تھے۔ اور یہ دوار سقة كمروسرول سقطعي بياز ايك دوسريين كم تقر الهنيساس بات ك ذرابعي فكر زهم

کہ لوگ ان کے پارسے میں کیا سوچ رہے ہوں گے ۔ یوں سچ پوچھیے تو ان کارویہ اور انداز بہت غیر حمولی اور انقلابی تسم کا ہرگزہ نی کسی اور شہر میں ، جو اتنا قدامت زدہ نہ ہوتا ، ان کاطرزِ عمل بالکل معمول کے مطابق گردا تا جاتا ۔

پتاجی کو ایک اور قکر کھائے جارہی تھی۔ کا روبا رہیں بلراج کی دل چیپی تیزی سے ماند پڑتی جارہی تھی۔ یہ دلیل بتاجی کو یا لئل بھی مطرئن نہیں کرسکتی تھی کہ شادی کے بعد ابتدائی دنوں کے چونچلول کا یہ عارفنی دورہے اور اس کے گزرجانے پر بلراج معمول کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ الیم بات سنتے ہی پناجی مایوسی سے سرملاتے ادر کہتے کہ انھیس اندلیتہ ہے کہ بلراج بر نس سے دلجیبی لیستے دہیں گے۔

تبرنس کی طرف سے ملراج کی بے ہروائی کا انداز و مجھے لا مہور سے واپس آنے ہی ہوگیا تھا۔
جس روز مبری واپسی ہوئی ، اس روز وہ راولپنڈی میں نہ نتے پوچھنے پر علوم ہواکہ دوایک ڈاڑھی
والے صاحب "کے ساتھ ، جن کا نام دیویندرسٹیارتھی ہے ، آس یا س کے دیہات سے لوک گیت
جمع کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ مانا جی نے پر شکایت بھی کی کہ یہ " ڈاڑھی والے صاحب "لگ
بھگ ایک مہینے سے ہمارے تھ میں مقیم شفے اور ابھی کچھ بینز نہیں کہ وہ اور ان کا کنبہ کہ ہما ہے
یہال ڈٹار ہے گا۔

پند دن بعد دو بول آوار ہ گرد ، گر آگئے۔ دو بول بہت مگن تھے، بہت ہو شہر سے کے میدان میں بھے کہ تقیالا بھر لوک گیت جمع کرکے لائے ہیں ۔ لوک گیتوں اور لوک کھاؤں کے میدان میں دبوبیندر سنیار تھی بہلے ہی کا فی شہرت عاصل کر چکے تھے اور لوک گیت جمع کرنے کی دھر ساتی میں بہت جمع کرکے لائے ساتی علاقوں میں بہت خوق دست میں بہت ذوق دستی اور براج اس کام میں بہت ذوق دستی اور بوک شرق اور بوک شرق میں بہت ذوق دستی اور بوک شرق اور بوک سے ساتھ مشریک ہوئے تھے۔

ونت کے ساتھ بلراج کا اندرونی اصفراب دفتہ دفتہ برطفنا ہی گیا ۔ بظاہران کی زندگی میں اعاقبت اندیشی اورکسی حدیک قلندری دجی نظرا تی تھی ، مگر حقیقت میں ان کی وضع زندگی ، ن کا اندرونی بے قرادی ہی کی غاز تھی ۔ زندگی کا جوڈ عراا نفوں نے افتتیار کرد کھا تھا اس سے وہ مطابق نہیں تھا دراسے بدلنے کے بلیدان کی بیصبری میں سرگز د نے ہوئے دن کے ساتھ اصافہ ہو اتحاء مطابق نہیں ہے ان کی دمینیوں کے بس ایشت بھی کا دفرائتی جو گھے چند نہینوں کے بسیبیوں اور میں بہی بے میں اور مائتی جو گھے چند نہینوں کے ان کی دمینیوں اور

مشغلون میں اپنا ملوہ دکما تی واپ روز کارکا بوسلسلہ النوں نے اپنایا تھا ،اس سے دل برداشت ہوکر دہ اپن صلامیتوں اور قوق کورو بر کار لانے کے لیے اب کس بہتر مبدان کی جستویں تھے -

د بویندرستیار سی کے ساتھ دیہات کا دورہ باراج کے لیے بالکن بیااور نہایت فرحت بنن بخر بہ تھا۔ اب تک ان کے ادبی دوق کو مرف انگلش کر چرسے غذا می تفی اوروہ کتابوں تک ہی مدد رُ رہا تھا، مگراب اسے حیتی حالی مقامی فضا میشر آگئ تھی، پیرحس شخص کے ساتھ وہ دورے پر گئے تھے دہ لگن کا پُتلا تھا اور اس میدان میں ایک پیش روی طرح کام کر رہا تھا۔ اس لیے باراج جلد ہی سندی میں کھنے لکھائے کی طرف مائل ہوگئے۔

زیاده بڑی دبیا میں رسنے کی آرزد اپنے ذہمی افق ادر تجرباتی دائرے کو وسیع تر کہنے کی تمان آدمیوں اور مجلہوں کے بارے میں زیادہ آگاہی حاصل کہنے کی خواہش باراج کی فطرت ہیں جہ اور کو تعلی تھی اوران کی زندگی میں بار بار اینی شدّت کو تسیم کراتی تھی۔ ان کے مزاج کا سانچاہی ایسانظا۔ بتاجی کھی تھی موجعے تھے کہ بلراج کی طبیعت میں تلون بہت ہے اور وہ استقلال کے ساتھ کوئی بھی بتاجی کھی تھی موجعے تھے کہ بلراج کی طبیعت میں تلون بہت ہے اور وہ استقلال کے ساتھ کوئی بھی کام مہنیں کر سکتے ۔ مگر حقیقت یہ منطقی ۔ انظیس جوشے بے قرار رکھتی تھی اور آئے دن نئے نئے تجربے کرنے برجمپور کرتی تھی وہ بڑھنے بھیلنے ، ذیادہ بھرلی رزندگی بسر کرنے ، ذیادہ وسیع فضا میں اپنی ذات کا اظہار کرنے کی اندرون تراپ بھی ۔

مرکا پرسا ددھرکے روپ میں اتفیں سڑی کا دیکا یک انگریزی میں ایک ادبی رسالہ کا لیے کسوی درگا پرسا ددھرکے روپ میں اتفیں سٹریٹ کا دھی مل گیا۔ دھران دلول طلباری سیاست میں مرگرم عمل رہتے تھے۔ دسالے کے مفہولیے کے باب میں ان کے جوش وخروش کا بھی دہی عالم تھا جو بڑر عمل رہتے ہے۔ دسالے کا تام '' گذار نے دسیدی چھپوائیں اور سرمایہ جمع کرنے کی مہم پر نکل کھڑے ہوئے۔ رسالے کا تام '' گذار ہوئی "تجویز کیا گیا ، جو تشمیری زبان کا لفظ ہے اور جس کے می 'رغفرا ، ہوئے۔ رسالے کا تام '' گذاری کے میں مار کو بڑر کے ایک جو دور دراز کا وَل میں مال گذاری کے محکمے ملازم کے طور پر کام کرتے تھے۔ بلراج ان سے صلنے دور دراز کا وَل میں مال گذاری کے محکمے ملازم کے طور پر کام کرتے تھے۔ بلراج ان سے صلنے گئے ، ان سے ان کی زندگ کے اہم وا قعات سنے اور والیسی پر ان کے کئی مشہور گیت اپنے ساتھ کے کم آئے۔ رپرسوں بعد ، جب بلراج فلموں میں ابھی طرح قدم جاچکے تھے تو اتفول نے مبھور کیت اپنے ساتھ زندگی برائے کہ کو میں ابھی طرح قدم جاچکے تھے تو اتفول نے مبھور کیت اپنے ساتھ رزدگی برائے کا در دوسری سہولتوں کی فرام ہم کے لیے اتفول نے کھٹی رسرکاد کو آئے در برسوں بعد بھران کی بہل اور سند میں ابھی طرح قدم برائے کی مشہور کیت الفول نے کھٹی سرکاد کو آئے در برسول بعد ، جبل اور مسلم کی بردلت یہ فہم بن می گئی کیشم بری زبان کی پر بہل سرکاد کو آئے در برس کی کھٹی کی بردلت یہ فیم بن می گئی کیشم بری زبان کی پر بہل

ب اطینان برهتی می جارس تقی -

ایک دن جوالا محفی بھت پڑا۔ ہارے گھریں زور کا نگرا و ہوا۔ وہ اگست کے آخری دن سفے مسارے مہان رخصت ہو جکے سفے مبراج نے اچا تک اعلان کردیا کہ وہ گھرچوڑ کر جا دہے ہیں تاکہ کہیں اور اپنی تقدیم آفید کے لیے سے تاکہ کہیں اور اپنی تقدیم آفید ان میں مدیک پہلے سے تاکہ کہیں اور اپنی تقدیم آفید اس باب ہیں بلراج کے دہمن میں تاکہ اور کیا گھرا۔ اس باب ہیں بلراج کے ذہبن میں کوئی واضح منصوبہ متعا کہ انتخیل کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ جب بھی پنا جی ان جاس سلسلے ہیں کچھ یہ تو تھے اور کہا کہ تا اس کے بعد مذختم ہونے والی بحث جانے دیا ہے۔ میں یقینا کوئی نہ کوئی کام تلاش کر اوں گا یہ اس کے بعد مذختم ہونے والی بحث وشکرار میں تنا ؤا ور افتحال سے یو جھل کئی دن گزرگئے۔

پتاجی کی وجبول سے نکومند تقے ۔سب سے زیادہ پریشان کن سوال تو یہی تھا کہ براج اپنی اور بیوی کی کفالت کیسے کریں گے ۔ پتاجی خور مصیب سے دن دیچھ چکے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ایسی سختیاں جھیلے ۔ انھیں اس بیے بھی تشویش تقی کہ بلراج اندھیر سے بیں چھلانگ لگانے کا تہتہ کچے ہوئے تھے اور شیک ٹھیک برجی طرنہیں کر سکے تھے کہ انھیں کیا کرتا ہے ۔

دن گزرتے گئے۔ بتاجی کی پرلیتانی بڑھتی گی۔ کہی وہ اپنے بڑانے بہی کھاتے باراج کو یہ فارت کرنے کے لیے دکھا لے کہ ان کا کاروبار کہتا منفعت بشن رہا ہے۔ کہی اس آزاد ندگی کی توبیا بیان کرتے ہوایک بینجا بی کہاوت دہراتے ، بیان کرتے ہوایک بینجا بی کہاوت دہراتے ، حس کا مطلب ہے: "تم اپنی ہی بنت سو وگے "کبی دمینی سے اصرار کرتے کہ اپنے شوہر کو تحب کھیا کہ بیاجی اور بلراج کے درمیان ہی نہیں، بتاجی اور ماتا جی کے درمیان ہی نہیں نہیت سے انہ کی کے درمیان ہی نہیت مال کا زیادہ متوازن جائزہ بے سکتی تقییں۔ آخر اپنے تخصوص انداز بین ایک دن وہ کہ ہی بینی ہیں نہیلنے پر اپنے ممال باپ کے گھولسلے کے اس ایک دن وہ کہ ہی بینی ہیں ہونے کہ بینی کہ آپ کا بیٹیا اپنے ہیروں پر کھڑا ہونے کے لیے است ارموقع پر وہ کہنے گئیں، "اس معاطییں بلراج کو صرف ایک ہستی سے انہوں ہے ۔ اپنے ستقبل کا فیصلہ بلراج کو صرف ایک ہستی سے مشورہ لینا ضروری ہے واور اس کی بیوی ہے ۔ اپنے ستقبل کا فیصلہ بلراج کو صرف ایک ہستی سے مشورہ لینا ضروری ہے واور وہ اس کی بیوی ہے ۔ اپنے ستقبل کا فیصلہ بلراج کو دراس کی بیوی مشورہ لینا ضروری ہے واور اس کی بیوی ہے ۔ اپنے ستقبل کا فیصلہ بلراج کو دراس کی بیوی کو وہ دی کرنا ہے۔ بیں اور ایس کی بیوی ہے ۔ اپنے ستقبل کا فیصلہ بلراج کو دراس کی بیوی کو تو دہی کرنا ہے۔ بیں اور ایس وہ دینے والے کون ہوتے ہیں ؟ "

فیچ فلم تقی براج کے بیعٹے بر کیشت نے مہتور کارول اداکیا ۔ خود بلراج مہتور کے باب بنے کانے والی لڑاکی کارولِ کمشوری کول نے بنھایا۔ ہدایت کارپر بھات کرجی تھے ﴾

کشیر می گزارا بوا وه مومیم گر ما بهت سے اہم واقعات سے بگر رہا۔ بہارے بہاں ان گئت مہان آکر میٹیرے ۔ ان میں جسونت رائے ، بی ۔ بی ۔ ایں ۔ بیدی اور ان کی بیوی قریبا بھی سے اس مقیل مقیل مقیل میں خوار بی بھی تھا۔ بیدی اور فریڈ ااس وقت سوشلسٹ کی حمیتیت سے ہمتدوستان کی بیاست میں قدم جما تھے تھے۔ انھوں نے لا بورسے انگریزی میں ایک سما ہی سالہ بھی کا کا بقارت میں ایک سما ہی سالہ بھی کا کا انتقاء جس کونام م CONTE M PORARY INDIA ، (عصری ہندوشان) تھا۔ دوا روی میں بیٹ خیال بھی ان کے ذہری میں ایک ہفت دورہ اخبار کا لاجا ہے جو سیاسی اور تہذیبی ، دونوں طرح کے معاملات کا اعاط کرے ۔

ان بی دیون بیمونانی صاحب سنمیرآئے۔ ان کے ساتھ مشہور فلم بیمر ڈیو ڈیس سے جوان دنول بیمرتے ہوئے جوش اور قوت کا پیمرسے اور ایمی جوان ہی تھے۔ بیمونانی صاحب ایک فلم "ہمالیہ کی مدیمی" بنار ہے تھے۔ ایخول نے براج کو بھی ایک رول کی بیش کش کی میمراس وقت براج کوفلمی کیریمرافقیار کرنے کا مطلق شوق شرقا۔ ہال ، اتنا حفرور مواکہ ڈیو ڈسے ان کی بڑی گہری دوق مہ گئی ہے۔

ان ہی دنول بلراج نے درگاپرساد دھ' ہامز تی اور دوسرے جوشیے شائفین کے ساتھ مل کر بیمز قبلیکر کا انگریزی ڈراما " یاسیسن" سری تگریس اسینج پر بیش کرنے کا اداوہ باندھا۔ جھٹ بٹ ڈرامے کی نقلیں ٹائپ کی گیئی اور سری پرتاپ کالج میں رہبرسل سڑوع ہوگئ۔اس زمائے بیس پنو بحد ٹر کامورک کا رول بھی لوٹکے ہی اوا کرنے بھے ' اس نے ڈرامے کی بیروئن یاسیس کا رول اداکر نے بھے ' اس نے ڈرامے کی بیروئن یاسیس کا رول اداکر کے بے امرز کی کا انتخاب کمیا گیا۔

یرتمام مرگرمیاں کم و تبیش ایک ہی دقت بیں جاری رہیں۔ ان سے بلراج کی اندرون بلراج تنکے کا سہارا ڈھونڈر ہے تھے۔ شاید اپنے آپ کو یہ با در کرانے کی کوششش کررہے تھے کہ ترش بلراج تنکے کا سہارا ڈھونڈر ہے تھے۔ شاید اپنے آپ کو یہ با در کرانے کی کوششش کررہے تھے کہ ترش کو کیر پر کے طور پر اپنا کر بھی وہ اپنے یے ذہبی آسودگی کا سامان پیدا کر سکتے ہیں اور کسی ترسی طرح کار دیارا درایتی اندرونی اُمنگوں میں تال میں کی راہ نکال سکتے ہیں۔ پتاجی کی تواہش کا احرام کرتے ہوئے تین برس تک وہ برنس میں جے رہے تھے ، لیکن ان کا دل کہیں اور رہتا تھا اور ان کی

مگریتا بی ادر بیسی باتیں کان دھر کرسنتے ہی مہیں تھے۔ ان کی پر لیتا بی اور بے جینی بڑھتی ہی ایک دن جب وہ برآ مدے میں چیتے تے تا کیا کہ اطوں نے اپنی پیگڑی سرسے اُتاری اور کہنے گئے : « دیکھو کم از کم ان سفید بالوں کا تو کھو تیا کہ و۔ میں اب بوان نہیں ہور ما بیول۔ آخر برطا بید کی طرف برطعتے ہوئے ماں باب کے نئیس بھی تو تھا را کچے فرض ہے " مگر بلراج اپنی ہرٹ براڑے در سے دیکا و نہیں کہ بلراج اپنی ہرٹ ماں باپ کو بہنجانے کی بات وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے ماں باپ کو بینی جانتے تھے ماں باپ کو بہنجانے کی بات وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے گھرچوڑے سے گھروانے کی بات وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ کران کے گھرچوڑے سے گھروانے کسی ایس ایس کرا ہمیت ہونے ایک اور اور اس باز نہیں کرا ہمیت ہونے نگی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ کو کسی میں برطور کو وہ نا ہے ایک ایسی وضع زندگی ہی جو ایس وہ کا نی عرفین ایس میں کرا ہمیت ہونے نگی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ایک ایسی وضع زندگی کے میرا میں وہ کا نی عرفین اب ایمیس عمل کے کسی میدان میں بہرطور کو وہ نا ہے ، ایک بی تھی ایس وہ کا نی عرفین عمل کے کسی میدان میں بہرطور کو وہ نا ہے ، تھی ، بے فیصن اور را بیگاں تھی۔ اس بیے اب ایمیس عمل کے کسی میدان میں بہرطور کو وہ نا ہے ، تھی ، بے فیصن اور را بیگاں تھی۔ اس بیے اب ایمیس عمل کے کسی میدان میں بہرطور کو وہ نا ہے ، تھی ، بے فیصن اور را بیگاں تھی۔ اس بیے اب ایمیس عمل کے کسی میدان میں بہرطور کو وہ نا ہے ،

این داه بنانا ہے، اپنامقام پیدا کرنا ہے۔
جب ساری کوسٹ شوں کے با وجود بتا ہی بلراج کے نبیسلے کوبد لینے میں کامیاب نہو سکے
قوا تھوں نے ستھیارڈال دیے۔ اٹھیں بقین ہوگیا کہ بلراج اپنے ادا دے پراٹل ہیں۔ جب وہ
بلراج سے اپنی بات بذمنوا سکے تو خود ہی ان کی بات مان گئے ، اور وہ بھی اپنے تحضوص انداز
سے - ان کارویۃ یک سر بدل گیا۔ وہ بلراج کی روائع کی تیار پول بیں لگ گئے ۔ ذرا ذراسی بات
کی اٹھیں فکر رہتی تھی۔ بہت دل پراٹر کرنے والامنظ ہوتا تھا جب وہ نہایا یت شفقت نے
ساتھ معمولی نکتوں پر بھی پورا دھیان دیتے نظر آتے تھے ، مثلاً یہ کہ بلراج کے پاس کیوے کان
ادرا چھے سم کے بہونے چا ہیں ، اٹھیں رو بے بیسے کی تگی نہیں رہنی چا ہئے ، وغیرہ مال کنستر
ادرا چھے سم کے بہونے جا ہیں ، اٹھیں رو بے بیسے کی تگی نہیں رہنی چا ہئے ، وغیرہ مال کنستر
ادرا چھے سم کے بہونے جا ہیں ، اٹھیں رو بے بیسے کی تگی نہیں رہنی چا ہئے ، وغیرہ مال کنستر
ساتھ کر دہتی تھی ۔ پتاجی نے مقدوف رہتی تھیں۔ پہنجا بی گھرانوں میں یہ دستور عام تھا کہ جب بٹا
کہا ساتھ کر دہتی تھی ۔ پتاجی نے مختلف شہرول میں اپنے دوستوں اور رسٹ تدوادوں کوخط لکھ دیے
ساتھ کر دہتی تھی ۔ پتاجی نے مختلف شہرول میں بلراج بینک سے رقم عاصل کرسکیں۔ اور
پیراف کریڈ ایسی کی روائی کا درن آیا تو بیتا جی نے ایک اور بات ایسی کی جس پران کے منفردم الح جب بلراج کی روائع کی دون آیا تو بیتا جی نے ایک اور بات ایسی کی جس پران کے منفردم الح

ک چھاپ بھٹی۔ انھول نے بلراج کو درجن بھرپوسٹ کارڈ دیے ، جن پریتاجی کا بہتر لکھا ہوا تھا۔ ہر پوسٹ کارڈ پراس مفنمون کی چندسطریں بہلے ہی نکھ دی گئی تقیس :

بوجيريتاجي :

بسند ہمگوان کی دیا سے میں اور دمینتی بالکل فیرست سے ہیں۔ ہماری طرف سے ذرابھی فکر مند نزر میں ۔

آب کاجہیتا بیٹا

یہ سارے پوسٹ کارڈ بلراج کو دیتے ہوئے بتاجی نے کہا؛ «میں جا ثنا ہوں تم کتنے کا ہل شخص ہو۔ کہا وارڈ میں جا ثنا ہوں تم کتنے کا ہڑ سخص ہو۔ ایک پوسٹ کارڈ برا ہے تا کہ میں ہوگا۔ ہم از کم انتخا کا میں جھے معلوم ہوتا رہے گا کہ تم دولؤں برا ہیں جسے ہو۔ اس سے زیادہ بیں تم سے کچھ شہیں مانگذا ؟

20 ستمبر 1937 کواپنی روانگی سے نبیلے بگراج نے مجھے بتا جی کے کارو بارکے فاعد ہے،
صابطے اور طور طریقے سمجھائے - انھوں نے وضاحت کی کرسی آئی ایف، (لاگت، ہیمہ، کرایہ)
اور 'سی آئی ، (لاگت بہیر) سے کیا مرا دہے ، یا 'ایف او آر مبدی ، (مبدی بہنچتے ہوئے مال) کی قیمت کا مطلب ہے، قیمتوں کا حساب کیسے لگایا جا آ ہے، ہمتڈ یان کس طرح تیار کی مال) کی قیمت کا مطلب ہے، قیمتوں کا حساب کیسے لگایا جا آ ہے، ہمتڈ یان کس طرح تیار کی جاتی واقع ہیں ۔ انھوں نے انڈ بین طرح کیار تی دیار تی ورگ مہار تی ورگ میں ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس میں تو دی در اور اور اور ان کی بیوی اس لمبی چوری دنیا میں ایس ایس قسمت آزمانے کے لیے گھرسے روانہ ہوگئے۔

### لايهور

ان کا پہلاپڑا و کا ہور تھا۔ وہاں بلراج نے پہلی (اور آخری) ہارصافت کے میدان پسطیع آزمان کی۔ ہم سری نگرسے بڑی بے چینی کے ساتھ ، گویا سائٹ روکے ہوئے سکتہ جیسی کیفیت میں ان کی خرخر کا انتظار کور ہے۔ تھے۔ ایک روز پکایک دبلراج کی روائٹگ کے لگ بھیگ مہینہ بھر بعد) ہوت برطے ، زرد رنگ کے پوسٹروں کا ایک پیکرٹ ہمیں ملا۔ ان پوسٹرو میں ایک بنگ ہفت روزہ اخبار 'منٹے کا رننگ ، کی اشاعت کا اعلان کیا گیا تھا۔ یہ میرے میں ایک بیٹا آزادانہ کا رنامہ تھا ، اس لیے بڑے جوش وخروش کے ساتھ میں ان پوسٹروں کو بھائ کا پہلا آزادانہ کا رنامہ تھا ، اس لیے بڑے جوش وخروش کے ساتھ میں ان پوسٹروں کو

اپنے علاقے کے درختوں اور گھروں کی دیواروں برانگا تا بھرا- ادارتی مجلس میں شری اوسٹر بھتی بی۔ یہ۔ ایل۔ بیدی ، بلراج اور جگ پر وکیش چندر دبلراج کے ایک سابق کا بح فیلو) شامل تھے۔اگرچہ روانگی کے وقعت اس فنمن میں بلراج کے ذہبن میں کوئی واضح منصوبہ نہ تھا ، مگر جب لا بھور میں سٹری اور شری بیدی سے ان کی ملاقات ہوئی تو اس پر دحیکے ٹیس میں ، جو پہلے محص ایک سرسری ساخیال تھا ، شی جان پڑی ، اور یوں اس ہمنت روزہ اخیار کا آغاز ہوا۔

کا ہور سے ان دلول انگریزی کے دوروزنائے شائع ہوتے تھے۔ " ٹریبیون " قوم برور روزنامرتھا ، جب کہ "سول اینڈ ملٹری گزشے " برطانوی سرکار اور اس کی پالیسیوں کا حامی اور ہم نوا تھا۔ سگر پیر کے روز ان میں سے کوئی بھی اخبار شائع نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے بہ فرص کریا گیا کہ ممنڈ سے مارننگ ، کی اشاعیت اس فلا کو پڑ کر دے گی اور یہ نیا اخبار دھڑا دھڑ فرقحت مدی

اب انتے زمانی فاصلے و رکھا جاتے تواحماس ہوتا ہے کہ یہ جو کھم کا کا مکسی رواروں میں 'بیے ہروائی اور سادگی کے ساتھ سٹروع کر دیا گیا تھا- مدیران کرام کے پاس ایک ہفت روزہ افرار کے لیے نہ تو عزوری و بیلے تھے اور نہ علم وآگاہی - ان کے پاس عرف دلولوں اور نوجوانی کی سٹرزوری کا سرمایہ تھا۔ طیب پایا تھا کہ اس اخبار میں تازہ تجروں کے علاوہ تھا فتی سرگر میوں کا جائزہ بھی پیش کیا جائے گا، کہا نیاں اور نظیر بھی ہوں گا در سوٹناسٹ افکارا ورنظ پات کو نمایاں کرتے والے معنا میں بھی ہوں گا در سوٹناسٹ افکارا ورنظ پات کو نمایاں کرتے والے معنا میں بھی ہوں گے۔

ہم بڑے اشتیا ق کے ساتھ اس ا خبار کے پہلے شمارے کا انتظار کرتے ہے گرجب انجام کا احبار تھا، جس طباعت کی دیدار تھیدی ہوئے تومیرا دل بجد کر رہ گیا۔ یہ ایک دو ورق کا احبار تھا، جس میں طباعت کی غلطیوں کی بھر مار تھی۔ اس اخبار نے لاہور میں کیسا نقش فائم کیا، یہ تو ہیں جو کہ نہیں ہوسکا، مگر ہم اتنا عزور وانتے تھے کہ یہ تا شانہ ایس بایوس کی ہے، یہ آغاز نہاییت حوسائمک ہے۔ تاہم اس وقت ہم نے اخبار کی کو تا ہموں کو تجربے کی کمی کی دین قرار دیا اور الحکے شما دے کا انتظار کرنے گئے۔ ہفتہ بھر بعد دوسرا شمارہ آیا تو طیاعت کی غلطیوں سے معاصلے میں وہ بہلے شمارے سے سے بھی بدتر نکا۔ ہمیں اندلیشہ ہونے لگا کہ ایسے اخبار کے نصیب میں نیا دہ عرصے میں نہیں تھا ہوگا۔ اس کے بعد چند شارے اور آئے، لیکن ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو درخشال ستقبل کے تو کیا، بقا ہی کے گھا تا رظاہر کرتا۔ پتا جی کی دلی خواہش تھی کہ بلراج اپنی اس بہلی دہم میں کس نکسی صدیک

هزورکام یاب رہیں ، انھیں اندلیشر تھا کہ ناکام رہنے کی صورت میں باراج بہت دل ہر واست ہم ہوجائیں گے ، اسی درمیان ہمیں لا ہورسے ایک رشتہ دارکا خطملا - انھوں نے نکھا تھا کہ ایک پرتیں میں ان کی ملاقات باراج سے ہوئی تھی - وہاں وہ فرش پر ہیٹھے ہر وف ٹھیک کر رہے تھے۔ ان کا تغییر بڑھا ہوا تھا - بخار نے انھیں دبوج ہر کھا تھا اور وہ بہت تھے ہوئے اور نڈھال نظر آریے تھے ۔ بد دیکھنے کے لیے کر میرے ہمال کس حال میں ہیں، بتا ہی مجھ لا ہور پھیجنے ہی والے تھے کہ خود باراج کا خطامیں مل گیا - انھول نے اطلاع دی تھی کہ وہ اس اخبار کی ہم سے الگ ہوگئے ہیں اور اس علی مدگ کا اتھیں کوئی بھیتا وا بھی نہیں ہے - ہم نے چین کی سائن ہی ۔ یہ اخبار سے جی کی کا جنبال بن گیا تھا۔ براج کو اس نے کا فی تنگ کیا تھا ۔ جہاتی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی - اس کے علا وہ باراج کو اس نے کا فی تنگ کیا تھا ۔ جہاتی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی ۔ اس کے علا وہ باراج نے بہندی میں کھا نیال گھنا سٹروع کیں ایک ایک سے نیا دہ تر دمند تھی میں ایک انہوں میں کھا نیال گھنا سٹروع کیں ایک لا مور میں تیام کے دوران میں ہی باراج نے ہندی میں کھا نیال گھنا سٹروع کیں ایک لا مور میں تیام کے دوران میں ہی باراج نے ہندی میں کھا نیال گھنا سٹروع کیں ایک لا مور میں تیام کے دوران میں ہی باراج نے ہندی میں کھا نیال گھنا سٹروع کیں ایک لا مور میں تیام کے دوران میں ہی باراج نے ہندی میں کھا نیال گھنا سٹروع کیں ایک ایک سے تھا ہور میں تیام کے دوران میں ہی باراج نے ہندی میں کھا نیال گھنا سٹروع کیں ایک

جنن دیکھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ وہ لے جبک ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گھومنا پھر تا ہے۔ ایک جگر اسے ستراب کی بوئل ہاتھ لگ جا ہے ، جسے دہ سر توشی کے عالم میں مزے لیے لیے کم ہے۔ ایک جگر اسے ستراب کی جونک میں وہ ناچتا ہے ، گا تاہے ، رات کے بہرے داروں کی نقلیں آباراً ہے۔ اس دوران بہرے دارجی اپنی ڈیو ٹی پر آچکا ہے۔ بے چارہ تقدیر کا ہیٹا کسان پھر پکڑا جا تاہے ۔ اس دوران بہرے دارجی اپنی ڈیو ٹی پر آسی جیا کے اندر بہنچا دیا جاتا ہے جہاں سے وہ پیمپلی شام کو ہی چھوٹ کر آیا تھا۔

بلراً ج کی کہان میں اظہار کی جرات اور لیے باکی تفی، زندگی کی تڑ ہے تھی، حرارت تقی ۔ وہ ایسے نئے نئے موصوعات کو اپنی توجہ کا مرکز بناد ہے تقوجن کا تعلق محص فرد کے جذبات و احساسات یا گھریلومعاملات سے منتقا، سماجی زندگ کے وسیع تربین نظرسے بھی تقیا۔

لا ہور میں بگران کا پراؤ مختر سے عرصے کے لیے ہی رہا۔اس سے پہلے کہ انفیں پوری طرح احساس ہوتا کہ وہ کہاں میں اور کیا گررہے ہیں، وہ اپنامختقر ساسا مان یا ندھ کرنتا نتی تحییتن کی کا طرف کوج کرچکے تھے۔ ویسے وہ شانتی نحیتن پہلے نہیں پہنچے۔ان کی اولین منزل تو کلکہ نفی ، جال بلراج کے ایک بوشیلے ادب ایس۔ جال بلراج کے ایک بوشیلے ادب ایس۔ ایکے۔ واتسائن ان دنوں رہا کرتے تھے۔ بلراج اور دمینتی نے ان کے فلیٹ میں ڈیرا ڈال دیا اور بلراج ایسے لیے کام تلاش کرنے لگے۔

کلکنته میں بلراج کی بخریری کا وشیر کسی قدر برٹر مرکئیں۔ وہ ایک باتصویر ہفت۔ روزہ "سپر بھارت "کو ایک باتصویر ہفت روزہ "سپر بھارت "کو اپنی مزاحبہ تحریریں فراہم کرنے لگے، جہاں سے اسمیں ایک مفنون کا ٹھیک جاررو بے معاومنہ ملتا تھا۔ بچوں کے بیے ان کی دل جیسپ کہاتی "فرھیورشنکھ" اسی زمانے میں تعلق کئی تھی۔

بلرآج کے بیے زندگ روز ہر وزیادہ صبر آزما بنتی جارمی تھی۔اوبی کاوشوں سے اتنی

بی آمدن نہیں ہوتی تھی کہ اس کا ذکر کیا جاسکے۔ اُدھر دمینتی اُمید سے تھیں۔ اس سے جب بلراج کومعدم ہوا کہ شائت نکیتن میں چالیس روپے ما ہواری معمولی شخواہ پر ایک ہندی ٹیج کا جگالی ہے تو انفول نے نورااس کے بیے در تواست دے دی۔ اور پر تقرار ہوتے ہی وہ شائتی نکیتن چلے گئے۔ یہ 1937 کے مربی سراکا واقعہ اس اندازسے کا یک شائتی نکیتن میں پہنچ جانا بلراج کے لیے ایک بالک نیاا در داولہ فیر تجربہ تھا۔ ان داؤں لوگ عام طور پر کہا کرتے تھے کہ ہندوستان کی دورا عدما نیال ہیں : سیواگرام اور شائتی نکیتن۔ سیواگرام کو، جہاں بابور سے تھے، ہندستان کی تو یک آزادی کا مرکز ہونے کے میشند سے سیاسی راجد مان کا در در مامل تھا۔ مثانی کلیتن جہال گرو داو تی تھے ، تہذیبی دارالخلافہ تھا۔ ہندوستان عوام کی امنکوں اوران کی تھا فتی گرو داو تو ت کے ساتھ ہوکر گزرتی تھیں اور سیاس بیداری کی لہریں شائتی نکیتن سے بھی اتنے ہی زور وقوت کے ساتھ ہوکر گزرتی تھیں جھے ذور وقوت کے ساتھ ہوکر گزرتی تھیں جھے ذور وقوت کے ساتھ ہوکر گزرتی تھیں

تفا۔ پہال توہاری پوری قوم کی اُمنگیں گونج رہی تھیں 'جونہذیبی طور پر اپنے ہی ہوتے پرنتونا پانے کی جستومیں تھی اور اپنے کلجرکے نئے جنم کے امکانات کے احساس سے سرشار تھی۔ وہاں ایسے فن کارول ' عالمول اور انقلا پول سے بلراج کی ملاقات ہوئی جھوں نے اپنے آپ کو ملک کی آزادی کے نفسہ احبین کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اُنقاق ایسا ہواکہ جب بلراج شاخی تیکن میں تعقق تو پہلے گا ندھی جی اور ان کے بعد پنڈت نہرونے وہاں کا دورہ کیا۔ ٹیگورکے علاوہ اور بھی بہت سی قد آور خصیتیں شاخ کی مقبر سیبن تھے ، جو دورو تھل کی شاخ کی بہت سی قد آور خصیتیں شاخ کی بہت سی قد آور خصیتیں شاخ کی شاخ کی بہت سی تعداد ہوں کے لیے مومنوعات بیر سیاد کو میں کے لیے شاختی کے مشہور عالم اور او بیب تھے۔ بار سید بلا شبہ بلرا تی کے دہن کے لیے شاختی کرندگ سے اپن تصویروں کے لیے مومنوعات ندلاں پوس تھے ، بوغیلیم آر شب بلرا تی کے دہن کے لیے شاختی تحدیثین بہت بوش انکے داور مالا مال کردیئے والا بخ بہ تھا ،

اس زمانے میں نئی نسل کے ایسے بہت سے لوگ تھے جوٹیگور کی شانوی کی منہیں اُڑاتے تھے وراسے جذبا نیت اور باھینت کا پہشتارہ قورد تنے تھے اور جفیس شانی بحیت سے لور سرکس انظراً تا نظاء میکن بلراج لوجوانی کے سارے جوش و نمروش اور آزاد کی فحرکے بھر پلور احساس کے باوجود ایسے شک پرستانہ رویہ کے شکار بھی نہیں ہوئے کتنی سی ایسی باتیں تہیں جھول نے ان کوشند سے ساتھ بتا نزکیا اور جی کا ان کی شخصیت اور اند زلظ پر کہ اانزیل انٹوں کے ساتھ بتا نزکیا اور جی کا ان کی شخصیت اور اند زلظ پر کہ اانزیل میں انتخذیا نواہ فول لے ان بالول کے انزکا اعتراف بھی ہیا اگر بید وہ اطیب رومالؤی رنگ میں ریخنے یا نواہ فول کے ان بالول کے انتہاں نہیں رہے ۔

اُ دھر بہت ووررا ولینڈی ٹی بتا ہی ابھی تک برای کے بارے ٹیں پریشان اور فحرمند تھے۔ زندگی کی بازی گاہ میں بلری کے قدم نصنے کے اُن رمہنوز مودار نہیں ہوئے نظم اور نٹائتی نجیتن کے متعلق بتا ہی نے چو کچوس رکھ تھا۔ اس سے اِن فااننظ بِکم مولے کی عبگہ یقینا اور بھی بڑھا ہوگا۔

آیک روز آیک سکھ نوجوان راویپنٹری میں ہمارے یہاں آیا - وہ صور تھا اور رخانتی میں ہمارے یہاں آیا - وہ صور تھا اور رخانتی میں ہمارے یہاں آیا تھا اور باراج نے لیے مبتنی میں میں میں میں میں میں اور کی سے بہلے ہم سے نیزور بانٹ آئے - وہ نہایت سیدھا ساوہ میں میں میں بتایت و بیت اسلام اور زم عمار فرحوں مغالب ماری مید کے میں میں بتایت اور زم عمار فرحوں مغالب ماری مید کے میں میں بتایت ایمی لئے ۔ مد

اس پرسوالول کی بوچھار کرڈالی — باراج کی آمدنی گنتی ہے ، وہ اوران کی بیوی کیسے رہ ہے،
ہیں، شانتی بحینن میں فالص دودھا ور گھی بھی مل جاتا ہے یا نہیں، وغیرہ - نوجوان مسوریت کی اندلیثول کو فیح کرنے ہیں بیا نہیں ہوگائے مقدور بھر کوسٹسٹ کرتارہا - آخر میں بیتا جی نے برنجھائ وہاں لوگ دور مرم کرم کے یا بندہی ہیں یا نہیں ہی بیوجا پا بھا ور پرادھنا بھی کرنے ہیں یا نہیں ہی ، بیتا جی کی نظر میں آدمی کے دوڑ گار کے بعد سب سے زیادہ ،ہمیت بھگوان پراس کے ایمان کی تھی۔ ان کے خیال میں سی شخص کے افال تی استحکام اور سرباندی کی کسونٹ میں تھی کہ وہ یا بندی کے ساتھ بونیا پائے کرتا ہے یا نہیں ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے تو جوان مصور نے کہا '' شانتی تکیشن میں نکوئ مندرہ ہے ، نہ کوئی مسجد ، لیکن فدا کا نام وہاں ہرطف لیاجا تا ہے — لوگوں کے ہونٹوں براور ان کے دلوں میں ، ... '' اس جواب سے پتا جی اس فدرخوش ہوئے کہ اس موزئی بیادی کی طرح بدگمان نہ دوڑے بعد سے شانتی بیکھی کی طرح بدگمان نہ

چند بیسے بعد ملراج اوران کی ہیوی مختصر سے فیام کے بیے راولپنڈی آئے ۔ دونوں ساڈ ا گرگ بن مول کھا دی کے کپر دل میں ملبوس تھے ۔ بلراج بالکل پر نے بدلے نظر آرہے تھے۔ ان کے سرکے بال جیوٹے جیوٹے مراشے مونے تھے بھوڑی پر جیون سی ڈاڑھی تھی ۔ ایک عجیب وفع کی پڑی داسک پہنے موئے تھے جس کا ڈیزا بن مغوں نے خود می تیار کیا تھا۔ ان سے مل کریتا ہی کوخوشی بھی مون اور تشولیش بھی نوش اس میے کران کا بیٹا ان کے اپنے 'سادگی سے رہنے اور باند خیال ت رکھنے 'کے آدرش پر عمل بیرا تھا۔ تشویش اس وجہ سے کہ بیٹا ابھی تک

یے بتوار کی کشتی بنا ہوا تھا۔

سین نفیتن میں بلراج بڑھانے کے علاوہ ہندی میں کہانیاں لکھنے میں بھی مسروف رہے۔ «سیجر بھارت "میں ان کے مزاجی مضامین کا سلسلہ بھی جاری رہا - ان ہیں سے ایک شمون سے دویدی مجی ہنس رہے ہیں " جس میں ہزاری پرساد دویدی کے کر دار کا مختفر خاکہ بیش کیا گیا افرانس بیت ہی دلیسپ تھا - ان کی کہا نبال اوور کورٹ " اور " بسندت کیا کہے گا ؟" اسی نما نے میں لکھی گئی تھیں ۔ کلکتر میں وہ ہندی اوپوں کی ایک کا نفرانس میں شرکت کرنے کے بیے بھی میں انکورٹ کرنے کے بیے بھی گئے - ان کے ساتھ ہزاری پرساد دویدی بھی ضفے - وہاں انفوں نے کچھ کوری کوری سنا نے ہے بھی گئی ۔ ان کے ساتھ ہزاری پرساد دویدی بھی ضفے - وہاں انفوں نے کچھ کوری کوری سنا نے ہے بھی گئی ۔ ان کی ملامت کا فاص نشانہ دہ ہے حدیثہ تھیں اساد برا ظہار شاجس کا گریز نہ کیا ۔ ان کی ملامت کا فاص نشانہ دہ ہے حدیثہ تھیں۔ انہار شاجس کا

چلن اس دور کے مجومندی ادمیوں کے بہال عام تھا۔

ڈرام سے ان کی الفت بھی پہلے ہی کی طرح برقرار رہی۔ شامتی تحیین میں انفول نے برنارڈشاکا « ARMS AND THE MAN " (اسلحا درانسان) اسپٹج کیا۔ اس کا وش سے انفول نے بہرت کچھ سیکھا، فاص طور سے پروڈ کشن کی ٹیکنیک کے میدان میں، جہاں بنگا بول ک طرف سے بہت سے نئے اور طبع زاد تھوڑات بیش کیے جاتے رہے ہتے۔

بعد كرسول ميں شانتي تحيين ميں اپنے قيام كى ياديں تار ه كرتے ہوئے براج اسكفتكو كاذكر اكتركيا كرتے تھے جوان كے ادر شيگورك درميان ہو في عقى اس بات جيت كاموسوع يہ تقاكة تخليقي أظهارة ات محيلي إدبيب كس زبان كووسيله بنائے- بلراج اس وقت مندى ميں تو لکھ ہی اہے منتے اس کے ساتھ کبھی کمبھی انگریزی میں نظم بھی لکھ لیتے تھے یاکس نظم کا انگریزی میں ترجم کر کے شابع کم اوپیتے تھے۔ مثلاً دھن رام جا ترک کی ایک پنجا بی نظم انفول نے انگریزی میں منتقل ك عنى اجوشائن تكيتن كى طرف سے شالغ بونے والے جريدے" وسو بھارتى "يرتيبي عنى -اسسلسلمين ان كذبن مين كوكن واصح تفسور من تفاكراديب كوكون سرزبان بين لكهذا يا يي بال ، سرسرى طور يران كاخيال تفاكر خليقي ادبيب ابن مادرى زبان بين الحيد بالسي اور زبان میں جواس نے میکھ رکھی ہو، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ وہ جاہے انگریزی کو ظہا رہا ہیا بنائے یا ہندی کو ایک بنی بات ہے مگر ٹیگور کا نظریر اس باب میں واضح بھی مخاا و تا ایر بھی۔ جب براج فے ٹیگور کو بتا یا کہ وہ ہندی میں محصة میں اگر چدان کی ما دری ربان بنجابی ہے جی کوئے مب*ىدى ہمارے عو*ام كى زبان ہے اور ہمارى قومى زبانوں ميں ايك اہم ربان شار ہوتى ہے. تو تيگور ف ایک ایک لفظ برزور دینتے ہوئے جواب دیا: " داشتہ کتنی ہی خوب سورت کیوں مذہور ہوی کی جگہ نہیں لے سکتی " بھرا مفول نے بلراج کو بتایا کہ اگرچہ وہ خود بھی این نظموں کا مزجمرا تکریزی مِن كُرِيْتِ رسِم مِين المُحُراق لاً المفول في الحريزي نظير كبي نهيس موزول كبير - النول في كورو ناتک کی شاعری کا حوالہ بھی دیا اوران کا ایک شعر پڑھ کر کہا کہ اگر گورونا نگ سی اور زیا ن میں اس فهوم كواد أكمرنا عاسة تواتفيير كس فدر د شواري بيش أني-

یا بیکتر بلران کے دل پر نقش ہوگیا۔ برسول بعد جب و ہ پورے بیوش و تروش کے ساتھ یہ دریان کی ط ف منوبة موسط اور در و در موکی نسیجت التھیں انتہا کی ممنونیت کے اس س کے

شانتی نیجیتن بیں بلراج کے دن بہت اچھے گزرے۔ ومینتی نے شانتی نیجیتن بیں ہی یں۔ اے کے امتحان کے بیے بڑھا ان کی۔ وہیں وہ اپنے پہلے بیچے کی مال بنیں۔ بنگار آبان میں بلراج کی دل جیسی وہیں برطی اور انھوں نے اس میں کا فی مہارت بھی پیدا کر لی لیکن پھر ملک میں حالات نے ایک بنیا موٹر لیا جس کی وجہ سے بلراج کی زندگی بھی ایک نئے انقلاب سے دوجاد ہوگئی۔

ہوا یہ کہ گاندھی جی کے آشیرواد کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر حسین ان دنوں واردھانتیلی اسکیم ہوا یہ کہ گاندھی جی کے آشیرواد کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر حسین ان دنوں واردھانتیلی اسکیم کوعملی دوپ دے دہ سے تھے ۔ ان کا میڈکوارٹر سیواگرام میں تھا۔ ان می دنوں کلکتہ میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا اجلاس ہوا ۔ شائٹی تکیتن کی طف سے بھی و ہال اسٹاں لگایا گیا اور بلراج کواک کی نگرا ن کا کام سونیا گیا۔ وہیں ان کے سامنے یہ تجویزا آن کہ دہ چامی توسیداگرام میں جاکر واردھا تعلیم اسکیم کی طرف سے شائٹ کا بونے والے جریدے ' نئی تعلیم "کے ادارتی اسٹاف میں سنامل ہوجا ہیں۔ بلراج اور ڈینیتی شائٹی تھیتن کو خیریا د کہدکر دنئی چراگا ہوں کی کھوج میں 'سیواگرام رواردھا ) کے لیے روانہ ہوگئے 'جہال گاندھی جی رہتے تھے۔ دوانہ ہوگئے 'جہال گاندھی جی رہتے تھے۔

4

## سيواگرام بين

براج سیواگرام اپنی طرف سے بہل کرکے نہیں گئے تھے۔ اگریہل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فائدے کے سارے امکانات کو تفقیق کی آئی سے دیجھ کرآ دمی هلویہ مت میں بروقت قدم انھائے تواسی فہوم میں بہل کرنے کی اہلیت بلراج میں زیادہ نہ تھی۔ اکثر تو بھی ہوتا کہ وہ ایک وہ دواسی وقت انھائے تواسی فہوم میں بہل کر دوسرے میدان عمل میں جا تکلتے۔ توی ارادے کے ساتھ مشتکم قدم وہ اسی وقت انتھائے تھے جب صورت حال ان کی فطرت اور مزاج کے یک سرخلاف ہوجاتی۔ اس کے ساتھ شتک گربوں سے دوجار ہونے ، زیادہ وسیع اور زیادہ ولولہ خیز فضا میں رہنے کی تولی تھی جب کھی الھیں ہوئی ہیں سائن لیدن منتظ لوگوں سے ملنے اور نئی نئی حکوت لود بھیے درتی تھی جب کھی نئے ماحول میں سائن لید ، نئے نئے لوگوں سے ملنے اور نئی نئی حکوت لود بھیے کا موقع ان کے ساخت آتا تو اس ترغیب سے دامن بھانا ان کے لیے شکل ہوجاتا اور دہ اسی دور ہوئے کا موقع ان کے ساخت آتا تو اس ترغیب سے دامن بھانا ان کے لیے شکل ہوجاتا اور دہ اسی دور ہوئے کی اہلیت ان میں تھی ہی نہیں ہوت کی اہلیت ان میں تھی ہی نہیں ۔ جل کھڑے ہوٹ کر دوسرے پیلیتے سے والستہ ہوجائے سے ان کے لیے کوئ فرق نہیں ہی نہیں ۔ اس کی کی است تھا مت مزود تھی اور اس اندون لیکن ان کے کرداد اور انداز نظر میں ایک قسم کی اندرونی استھامت مزود تھی اور اس اندون لیکن ان کے کرداد اور انداز نظر میں ایک قسم کی اندرونی استھامت مزود تھی اور اسی اندرونی استھامت مزود تھی اور اس اندرونی استھامت مزود تھی اور اسی اندرونی استھامت مزود تھی اور اس اندرونی استھامت مزود تھی اور اس اندرونی استھامت میں دور اندر کرنے وال کوئی کام انفوں نے کہی نہیں کیا۔

بلراح کوسیواگرام جائے کا ملوق اگر ہوا تو اس کاسیب لار مگاید مزیقا کہ ان پرصیالوطی کا بوت کوشی اسیب لار مگاید مزید کے اس برصیالوطی کا بحوش سوار تھایا انفیس بنیا دی تعلیم کے نفسب انعین کی قدمت کرنے کی آرزو نے بے قرار کردیا تھا۔ ان کے بیے سب سے بڑی تزغیب هرف پر تھی کہ وہاں گاندھی جی کے قریب رہیں گئے اس شخف کے قریب کی سندی سے سرستار ہوں گئے ہو آزادی کی جدوجہد میں ہماری پوری قوم کی رہ نمائی کررہا تھا۔ بلواج گاندھی جی کی پرستش نہیں کرتے سے اور مذان کی اندھا و صند پروی کوسے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ گاندھی جی کو خواہ محواہ عیب جوئی اور حرف گیری کانشانہ بنا کے قائل

بھی نہ تھے، جیساکہ ان دلون بہت سے نوجوانوں کا شعار تھا۔ ان کی نظر میں گاندھی جی قابل ہوسکت تو نہ تھے، مگر قابل احترام اور قابل فدر لفتینا تھے ہوں بھی بلراج اس دقت تک سیاسی وابسٹگی کے میدان کے سرے ہرہی منڈلاتے دہے تھے اور تخریک آزادی کے مرکزی دھارے میں نہیں کو دے تھے ۔ وقت کی ان بہروں نے ہو بھارے ملک کی تفدید کی تشکیل کم کر رہی تھیں، بلراج کو اپنی طرف مائل حزور کیا تھا ،مگراس کے بعد بھی بلراج اپنی سرگر میوں کا خاص میدان آرٹ اور کلچ کوئی تھے مائل حزور کیا تھا ،مگراس کے بعد بھی بلراج اپنی سرگر میوں کا خاص میدان آرٹ اور کلچ کوئی تھے میں ہے۔ یہ احساس بھی ابھی ان کے دہن میں دھندلاہی تھا کر عمل کے ان دونوں میدانوں میں بہت

قریبی رابطه اوربهت گهرا رشته

ادھرداولدنڈی میں ہم باراج کے خطول کے ذراید نے نئے نامول سے مالؤس ہورہے تھے:

ڈاکٹر ذاکر سیں جفول نے بنیا دی تعلیم کی اسکیم سٹر وع کر نے میں رہ ٹاکا رول اداکیا تھا، آریہ ناسکم جواس سکیم کو علی جام ہوائی ہورہے تھے،

جواس سکیم کو عمل جامر بہنا نے کی بھرائی کررہے تھے اور 'نئی تعلیم " لباراج اس جرمید سے کے لیے کام کرنے کی غرص سے سپواگرام گئے تھے ) کے اڈسٹر تھے۔ باراج سپواگرام کے بارے بیں اپنے تاترات بھی خطوں میں لکھتے رہیے تھے ۔مثلاً یہ کہ سپواگرام ایک سپاٹ، بنجر عگرہے۔ وار دھا سے اس کا فاصلہ بانی میں ہیں ہے۔ گاندھی جی کو آرٹ اور اس کے آس یا س کے علاقے بیں۔ انھول نے میل ہے۔ گاندھی جی کو آرٹ اور اس کے آس یا س کے علاقے بیں انواط سے ملتے ہیں۔ انھول نے دہاں سنتروں کی رہماؤ بیاں ، دیکھی ہیں۔ سپواگرام میں بھی نہیں ہے۔ لوگ لالٹیمن یا بین کے دہاں سنتروں کی رہماؤ بیاں ، دیکھی ہیں۔ سپواگرام میں بھی نہیں ہے۔ لوگ لالٹیمن یا بین کے دیا سے کام چلاتے ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی بڑا تو می لیڈر سپواگرام میں آتا رہنا ہے اور پہا بالکی عام آدمی کی طرح گھومتا بھرتا ہے۔ اسی طرح کی مبہت سی باتیں بلواج نے اپنے خطوں بالکی عام آدمی کی طرح گھومتا بھرتا ہے۔ اسی طرح کی مبہت سی باتیں بلواج نے اپنے خطوں بالکی عام آدمی کی طرح گھومتا بھرتا ہے۔ اسی طرح کی مبہت سی باتیں بلواج نے اپنے خطوں بالکی عام آدمی کی طرح گھومتا بھرتا ہے۔ اسی طرح کی مبہت سی باتیں بلواج نے اپنے خطوں بالکی عام آدمی کی طرح گھومتا بھرتا ہے۔

ر جب سے بلراج گرسے رخصت ہوئے تھے، وہ جہال کہیں بھی ہوئے، پتاجی ان ک خیر خبرلائے کے لیے منرور بھیجے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ بلراج کے حالات علیک ہیں یا نہیں۔ اس کے علادہ ان کا خشا یہ بھی ہوتا تھا کہ ہیں انھیں بھیا بھاکر گروایس نے آور ادرایک کاروبائی آدمی کی اطبینان بھری زند کی بسر کرنے پرآمادہ کرلول یہ جاسوسی کی مہیں مجھے بہت ہے بندآتی تھیں۔ ان کے وج سے مجھے بلراج کے ساخ بشاشت ادرزندہ دبی سے جرابی رچھنیاں گزار نے کا موقع مل ان کے وج سے مجھے بلراج کی خاطر میں بہنچتے ہی بلراج کو پتاجی کا پیغام سنا دیتا 'سی طور بران حالی تھا۔ اینے ضمیر کو مطمئن کرنے کی خاطر میں بہنچتے ہی بلراج کو پتاجی کا پیغام سنا دیتا 'سی طور بران سے چند منروری سوالات بوجھتا ، اور اس کے بعد تفریحی چھٹیوں کا دور سٹروع ہو جانا ۔ کبی سیر ہوتی۔

« وہ ہمارا دفتر ہے " بلراج نے دھاحت کی۔ « مشری آریہ نائکم ابھی تک کام کررہے ہیں۔ وہ ممولارات کئے تک کام کرتے ہیں "

ہیں۔ وہ وہ وہ کا است است ہیں کہ منزی آریہ نا تھے نے اعلیٰ تعلیم انگلستان میں حاصل کی تقی وطن المجرد وہ کا ندھی جی کے سابقہ ہوگئے -اب قوی کام کرتے ہیں اور بہت قلیل آمدنی پر گزر نسر کرتے ۔

ہیں۔

لائٹین ہاتھ میں ہے ہم ایک برآ مرے کے کیے فرش پر عبل رہے ہیں۔ برابر برابر کروں کی قطآ
دورتک عبل گئی ہے، جن کے دروازے اس برآ مدے میں کھلتے ہیں۔ ان ہی میں سے ایک کرے میں
براج اور دمینتی رہتے ہیں۔ میرا سامان وہاں ایک طرف ڈال دیا عا تا ہے اور پھر ہم رسوئی گھرکارٹ
کرتے ہیں جو برآ مرے کے دوسرے سرے پروا قع ہے۔ یہ رسوئی گھر بس برائے نام ہی ہے۔ یہ کا ڈوں
تک سے محردم ہے۔ اندر کی بکس ملام ماکرر کھ دیے گئے ہیں، جن کے اوپر کھانا پکانے کے برت سے ہیں۔
مدر میری تھالی میں البلے ہوئے چاولوں کا لوندار کھ کرا و پرسے دال ڈال دیتی ہیں۔

" بہال گوشت کوئ مہیں کھا آ " وہ مجھے بتاتی ہیں " اور خیال رہے، بہال لوگ صرف ایک ہا تھ سے ، بین دائیں ہاتھ سے کھا نا کھاتے ہیں ، بیجا بیوں کی طرح مہیں جو دولوں ہا تھوں سے روٹی قورتے ہیں " بھراندھیرے میں جھانکتے ہوئے وہ کہی ہیں: " وہال صحن میں ایک حام ہے ۔ ہم سب اینے برتن وہیں دھوتے ہیں ۔ کھانے کے بعد ہر شخص اپنی تھا بی وہاں ہے ما اسے اور اسے دھوکر والیس رسوئی گھریں رکھ دبتا ہے ۔ آج تو خیر میں تھاری تھا بی دھودوں گی ، مگر کل سے برکام محمیں نود می کرتا ہوگا - یہاں میں قاعدہ ہے ۔ ملازم کوئی تہیں ہے "

"اس بے چارے کو کھا تا تو کھائے دو اور ورٹو " بلراج کہتے ہیں:" تم توجانتی ہی ہومی را بھا تی کت میں ہومی را بھا تی کت میں ہو ہو گئے ہیں۔ ان تم توجانتی ہی ہومی ہوا کی کت میں کا دمی ہے۔ زیادہ کہوگ تو کچھ کھانے سے پہلے ہی اُٹھ کہ تقالی دھونے کے بیے بارے گئے " کھانا کھانے کے بعد ہم جام کے قریب جا بیٹھتے ہیں۔ سرگوشیوں میں گپ شیب جاری ہی ہوئے ہیں۔ اور آ سمان کے سیاہی مائل نیلگوں سائبان ہر کر وڑوں ، اربوں جملاتے ستارے شکے ہوئے ہیں تر اور آ سمان کے سیاہی مائل نیلگوں سائبان ہر کہ دوڑوں ، اربوں جملاتے ستارے شکے ہوئے ہیں تر اور آ جی تر ہم نے اپنی تقال ہی دھوئی ہے ، کل کو اپنا پیا خالہ بھی صاف کرنا ہوگا۔ بہاں صفائی میں اس کو تا ہوگا۔ بہاں صفائی

کے لیے بہتر جہیں ہیں اور مذفلش کا بندولست ہے " وَتُوسِنَتْ ہُوئے کہی ہیں-اس پر بلراج ایک نئے قسم کے اپنی مدد آپ سکے اصول پر مبنی بیت الخلاکے بارے میں مجھے بتانے لگتے ہیں ،جس کا نفشہ گاندھی جی کا تیار کیا ہواہے - المرح طرح کی گمپ شپ جلی - خیالات کا تباد له بهرتا - ایک دوسرے کے متعلق تازہ تر بن معلومات حاصل کی جاتیں - اپنے اپنے اللہ تا اور تجربات کا ذکر کیا جاتا - یوں ہی قیام کاع مربر لگا کواڑجا تا ۔ یوں ہی قیام کاع مربر لگا کواڑجا تا ۔ یون ہی کے ساتھ بیتا ہی کے کار وہاری زندگی پر اعراز میں کمی آئی گئی، مگر براج کی لیے بیتوار کی کشتی جبسی اندگ کے باب میں ان کی تشویش پہلے ہی کی طرح پر قراز رہی - چنا پنرایک بار بھراسی طرح کی مہم پر میں بینے گیا ۔ میں 1888 کے موسم مربا میں سیواگرام بھی بہنچ گیا ۔

رات گئے ٹرین ایک چھوٹے سے اسٹیشن پررکی۔ پلیٹ فارم پر گھپ اندھیرا جیایا ہو ا تفا۔ صرف ایک لالٹین پلیٹ فارم پر ہوا میں ھبول رہی تقی۔ یہ لالٹین بلراج کے ہاتھ میں تقی جرمری تلاسٹ میں ٹرین کے ڈلؤس میں جھانچتے پھررہے تقے۔

تا نگریخ راستے پر لمبے چوڑے ، سپاٹ علاقے کے درمیان بھکو لے کھانا گزرتا رہا ہم دونو اپنی ٹانگیں او پر سکیڑے بیچے تھے۔ اتنے میں بلراج نے بیڑی سلگالی ۔ میں نے جیران ہو کر پوچھپ ؛ «آپ نے بیڑی کب سے بیناتشروع کر دی ؟ "

بلراج مسكرات "يهال أو برشخص بيرى بيتا ہے "

"آپ گا مرحی جی کے درش روزانہ کرتے ہیں ؟ "

" مہنین ایسی میمی ان کی کٹیا اسٹرم ، بین ہے اور ہم لوگ آسٹرم اکے علاقے سے باہر رہتے ہیں ہے اور ہم لوگ آسٹرم اکے علاقے سے باہر رہتے ہیں ہے اس کے بعد بلواج نے من بد کہا اس میں بہاں آئے تھے۔ اور تھویں معلوم ہے ، گا ندھی جی وقت ان کا دیداد کر لینا - چند دن بہلے راج جی بھی بہاں آئے تھے۔ اور تھویں معلوم ہے ، گا ندھی جی وقت کی تدرا دریا بندی کرنے پر کتنازور دیتے ہیں ؟ الفول نے راج جی کو بھی پانچ منط سے ذیا دہ منہیں دیا۔ راج جی کو اکفول نے گڑی دکھائی۔ اس اشادے کے ساتھ ہی ملاقات کا وقت ختم ہوگیا اور محفل برخا ست ہوگئ "

براج ك أوازيس ان كے دل جذبات كارنگ جلك رہاتا۔

تانکه چیزپڑی ہوتی جونبڑیوں کے سامنے پہنچ کورک گیا۔ اس سے بہلے کہ مجھے علم ہوتا ، دمینتی اندھیر سے بیس ہی دوڑی دوڑی آئیں اور مجھے اپنے بازوؤں ہیں سمیسٹ بیا۔ ان کی سمنسی ار دگرد کے تاریک سٹائے میں گونخ اُکھی ۔

ر سنشش دمتو! لوگ سورہے ہیں یے بلراج نے کہا۔ بائیں طرف ایک جمونیڑی میں مدھم سی روشنی ہورہی تھی۔ پر گیرے پوچھے ہیں: " تم نے بچی کی دنشانمنزن پڑھی ؟ " " جین ہال ۱۹سے بارے بیں ساعرورہے " " بہرے یاس بیا کا ب موجو ہے۔ گیتوں کا بہت ایجا جموعہ ہے "

سوف کے لیے جانے سے بہلے ہم فیصلے کہ بیٹ کہ اسکے دن صبح کی جہل قدی میں ہمیں گاندی ہی اللہ اللہ اللہ کہتے ہیں " ہم سرخص اس جہل قدی میں ان کے ساتھ شاس ہوسکا ہے۔ میں ان سے سمھالا تھا دف میں کرا دول گا " بھر ہنستے ہوئے مزید کہتے ہیں" یہاں ایک کا لے رنگ کا ان سے سمھالا تھا دف میں کرا دول گا " بھر ہنستے ہوئے مزید کہتے ہیں" یہاں ایک کا لے رنگ کا آمٹر م داسی سے جہا ہوا ہے تو دہ اس شخص کر بہلو ہم ہوئے۔ اس کے جب کو کی شخص بہت دیرسے گاندھی سے جہا ہوا ہے تو دہ اس شخص کر بہلو یہ بہلوچلنے لگتا ہے۔ اوراس کے اعدی ترک محول کے اندر وہ شخص خود ہی جیجے دہ جا تا ہے۔ یہ انہا دادی یہ بہلوچلنے لگتا ہے۔ اوراس کے اعدی ترک محتصر کر محف کے لیے ایجاد کیا ہے۔ "

ری را معلی می از این می است. موسطور کیا محاندهی چی کو اس مرامشرم واسی کے حیم سے بھوشنے والی بدیو کا حساس نہیں ہوا؟"

" کا زهی جی میں سونگھنے کی جس ہے ہی تہیں "

" جو کچو متعادی عبانی که رہے ہیں' اس پرآ نکھیں بند کر کے ایمان سرگز نہ لانا " دمو چک کو مدافلت' ق بیں " یہ تو طرح طرح کی کہا نیال گھڑنے میں ماسر ہیں "

چہت ہوں منت کری ہیں۔ یہ موسوں عرب کو ہوں مرس کے اور کا صبح کی پرار تھنا سبھا سویرے چار بہج ہوتی معنی سلم کی پرار تھنا سبھا سویرے چار بہج ہوتی ہے۔ طاہر سپئے اس میں شام کی پرار تھنا سبھا ہیں اور بھا ہے۔ طاہر سپئے اس میں شام ہونا فارج از بحث ہے۔ یون بھی شام کی سبھا میں بہت زیادہ لوگ طاعتری دیتے ہیں۔ وہاں تھر سنتے ہیں۔ ان ہی کہ طرح یہ ان ہی کہ ان ہی ہی طرح پرار تھنا کے دوران ہیں اپنی آنتھیں بار بار کھولتی ہیں ؟

بون الدورگاندهی جی پر آنگة چینی بھی کمرتی رہتی ہیں " دمتوا ضافہ کرتی ہیں۔" ایک مزے کی بات سنو- میں جب ان سے ملی توان سے کہنے لگی کہ میں آسٹر م کے اندرر مہناچا مہتی ہوں - بولیں : بے کارک باتیں مذکر و- جہاں رہ رہی ہو وہیں اپنے ہیں سے ساتھ رہتی رہو- متمارے آسٹرم میں رہنے کی بات بالی مان بھی گئے تو میں نمانوں گی "

صبع ہو تکی ہے۔ میں برآ مدسے میں کھڑا بڑے اشتیا تن اور بے مبینی کے ساتھ اس کمے کا انتظار کرر ما ہوت "کیا گاندهی بی سے آپ کی روزا نہ ملا قات ہوتی ہے ؟ " میں باراج سے پوچیتا ہوں۔ " نہیں " صرف کبھی مجھی ، یا توان کی پرار تھنا کسبھا میں سٹر کت کرتے وقت ، یا پھراس وقت جب مجھے اپنے کام کے سلسلے میں ان سے کچہ یوچینا ہوتا ہے " «کیا آپ پرار تھنا کسبھا میں روزا نہ نہیں جاتے ؟ "

" نہیں دہاں حاصری لازمی نہیں ہے۔ مرف آسٹرم کے رہنے والوں سے تو قع کی جاتی ہے کہ وہ پرار تھنا مسبھا میں یا بندی سے سٹر کت کریں گے "

" الدراور با مررسة والول مين فرق كياب ؟ "

"أمشرم كاندرجولوك رست مين النيس سخت وسيل كايا بندر بهنا يرم تا به وموكهتي

" الفيس تجرَّد كى زندگى مبى گزار ناپر ق ہے " بلراج منس كر لفتر ديتے ہيں -يكا يك كہيں دور سے ايك عجيب س آواز أنے لئى ہے، جيسے كوئى گھنٹر بجار ہا ہو -" يكسيس آواز ہے ؟ آپ فے سنى ؟ " يس پوچتنا ہوں -" يهاں ايك جايان مجلئو آيا ہوا ہے - وہى اپنا گھنٹر بجار ہا ہے "

مجھے حرت اورانجن میں دیچے کر بلواج وضاحت کرتے ہیں : '' ایک جا پانی بڑھ راہیب حال ہی میں بہاں وارد ہوا ہے۔ ہرروز وہ ایک بہت بڑے دائر سے میں گاندھی جی کی کٹیا کا طواف کر تا ہے۔ ایک بھیرسے میں وہ این رپر بچر ما ، ہے۔ ایک بھیرسے میں وہ این رپر بچر ما ، رطواف کر تا ہے۔ اس وقت بھی وہ این رپر بچر ما ، رطواف کر دا ہے۔ اس وقت بھی وہ این رپر بچر ما ، رطواف کر دا ہے۔ اور بھر شھیک وقت پر رطواف کر دہ اس مشغول میں دورات کو بھی دیر کر کہ ان میں مشغول میں بیرار تفنا مسبحا میں مشریک ہوئے جران رہ جاؤ کہ وہ گاندھی جی کیکٹن تعظیم کرتا ہے ؟

رات کے اتفاہ سنائے میں، دور دورتک پھیلے ہوئے دیمی علاقے کے اوپر نیز ق ہو ف کھنے کا داز ہارے کا نول میں آتی رہتی ہے۔ گھنٹہ مسلس نج رہا ہے۔ ہوای لہروں پر سوار آ داز مجھی ہمیں دامنع طور پرسے نائی دیتی ہے ، مجھی گھٹی گھٹی اور مدھم سی معلوم ہوتی ہے۔

"میں نے ایک اور کہانی تھی ہے " بلراج جوش بھرے لیج میں تھے بتاتے ہیں۔

و و فِي لَدُكَدْ بِي يُكُولُونِ بِي كِها نِ مُتَعِينِ سَا وَلِ كَا - بِيمِ بِنَا مَا كُرَتْهِ بِينَ اور

ن بی کامرلین رہنا ہے۔ گاندعی جی ہر روز میے کواس سے طبنہ جاتے ہیں اور پیر دیرتک اس سے یائیں کرتے ہیں "

بیں ہو ۔ رہے۔ ہم لو اسے جامنے کے لیے جل کوئے ہوتے ہیں اور اس سے پہلے کہ لو ل کا والیس کا دور شروع ہو، ہم اسے جالیتے ہیں۔ فا ی کا مربین چہک چہک کر گاندھی جی سے باتیں کررہا ہے۔ وہ کولما معمولی کا تگریس ورکرمعلوم ہو تا ہے۔ میں سنتا چاہتا ہوں کہ گاندھی جی کیا کمہ رہے ہیں، گردولوں گجراتی میں بات چیت کررہے ہیں ا ورمیری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔

تولی اب دائیس بهوری مید بنراج آگے بڑھ کر گاندھی جی سے کہتے ہیں " باپو اسیم اعمال

ہے۔ کل رات ہی آیا ہے "

ہے۔ مارات ہن ایا ہے۔ کاندھی جی مسکواتے ہوئے میری طرف دیکھتے ہیں تومیرا دھیان ان کے چٹھ کے بیجے ان کی آنکھوں پر جاتا ہے 'جن بین بنا ہت سی موجی الدہن ہے۔

" توتم الفيل بمي يهال تصييف لات " كاندهي في يد كهته بهوك دني وبي المني بتست

ہیں۔ " نہیں بایو' یہ تو لب میر سے ساتہ چند دن گزاد نے کے لیے یہاں آیا ہے "
خاک نیکراور مون ' ہاتہ کی ثبنی ہوئی کھنڈ کی قبیض پہنے ہوئے بلرائی خاک میں اق ہوئی
سڑک کے کنارے کنارے جل رہے ہیں۔ میں گاندھی ہی کے ساتہ ساتھ آگے بڑھ دہا ہوں ۔
مجھے خیال آتا ہے کہ ان کا قد کتنا چھوٹا ہے ۔ میں ان کے قد کا اپنے قدسے مقابلہ کرتا ہوں ۔ ان
کے خاک آلود ہیروں اور چیلوں کا بھی میری آنگھیں تورسے جائز ولیتی ہیں۔

گاندص جی سے بات چیت کرنے کے لیے مجھے کوئی موضوع نہیں سوجتا تو ہیں انفیں یاد
دلآیا ہوں کہ ایک یارہ ہمائے آبائی شہر راولینڈی بین بھی آئے تھے۔ یہ برسول بہلے کی بات
می، جب کو باٹ میں فرقہ دارانہ ضاد ہوا تھا۔ اس ضاد کے فوراً لعدوہ داولینڈی پہنچے تھے ہیں کے
یاد دلاتے ہی ان کی آنھیں چگ اُنٹی ہیں ۔" اُنورہ ، اُن دلؤں میں کتنا کام کرلیتا تھا بھی تھا۔
یی مذتھا ۔" یہ کہہ کر وہ اس وقت کی یادیں تازہ کرنے لگتے ہیں۔ انفیں راولینڈی کے کمینی یاخ
کا نقشہ ایچی طرح یا دہے۔ اُس باغ کے سامنے کا وہ مکان بھی انفیں یا دہے جہال انفول نے
تیام کیا تھا۔ بہت سے نام بھی ان کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ ایک وکمیل جان صاحب کے بارے
دہ پوچھتے ہی ہیں۔ یہ دورہ انفول نے انظارہ برس پہلے کیا تھا، اور پھر بھی اثنی بہت میں باتیں

گاندھی جی صبح کی چہل قدمی کے لیے جاتے ہوئے اس داہ سے گزریں گے۔ بلواج ابھی سوہی رہے ہیں۔ مبنی کو بہت جلدان ابھی سوہی رہے ہیں۔ مبنی کو بہت جلداً پھ جانا ان کے لیے ممکن ہی بنیس۔ ہوا میں کا فی ختی ہے۔ بائیں طرف کچے دور کی پرسیواگرام کا گا دُل وا قع ہے، جو ڈھلوال چیز دل وال جمونیٹر یول کے ایک جمرے کا نام ہے۔ دور تک بھیلا ہوا برسی منظر سر سبزاور شاواب نظرار ہا ہے۔ تار اور کعبور کے درختوں نے افتی ہر گی دور کے بوٹے بنا رکھے ہیں۔ وہ تنگ ادر کر دآ بود سراک جس سے ہوکر رات کو میں وادھا سے آیا تھا، دور کے بوٹے بنا رکھے ہیں۔ وہ تنگ اور قریب آکر سیواگرام کے گا دُل میں سفید پٹی کی طرح بچی ہوتی ہے۔ میلوں اور بہدر پول کے درمیان اور قریب آکر سیواگرام کے گا دُل میں سفید پٹی کی طرح بچی ہوتی ہے۔ کیستوں کی صدبندی بہت سلیقے سے کی گئی ہے اور وہ بالکل ایسی معلوم ہور ہی ہیں جسے کوئی سرکاری

بہال سے کو چاتے کی بیا بی سنے کا کوئی امکان مہیں ہے۔ چاتے کی دکانیں بہال ہیں ہی ہیں۔ بہال صبح کو اخبار بھی کوئی نہیں پڑھتا ۔ اخبارات سرپہر کو آتے ہیں۔ کرسیال یا نینیں مجھے بہا کہیں بھی نظر نہیں آئیں ۔ سارے کام بہال فرش برآئتی بالتی مار کریا چائی بر میٹھ کر ہوتے ہیں۔ برائج نے مجھے یہ بھی نظر نہیں آئیں۔ سارے کہ آسٹر م کے اندر بیڑی، سگریٹ وغیرہ کوئی بھی شخص نہیں ہی سکتا۔ صرف خند افراد کر مثلاً مولا ما آئر اوا در پیڈٹ نہرو) کو اس بات میں چھوٹ مل ہوئی ہے۔ پوراعلاقہ کی جند افراد کر مثلاً مولا ما آئر اوا در پیڈٹ نہرو) کو اس بات میں چھوٹ مل ہوئی ہے۔ پوراول کی کیا ریاں بہال شاید ہی کہیں و بیھنے کو ملیں۔

ا وہو! گا ندھی جی آرہے ہیں! خوشی کی اہر میرسے سارے جسم میں دوڑ جاتی ہے۔
ابھ بیں بیٹل سی لا کھی۔ بہلو میں جھولتی ہوئی ان کی مشہور ومعروف گھڑی جسم کسی قدر تازک اور
لاغر وہ یا لکل ایسے ہی نظر آرہے ہیں جیسے اپنی ان تصویروں میں نظر آتے ہیں جومیرسے لیے تاہی
جاتی ہیاتی ہیں۔ بیں اُدا س اور آرد دہ ہوجا یا ہوں ، کیونکہ بلراج ابھی تک ہیں جاگے ہیں اور مجھ
میں اثنی ہمتت نہیں کہ اکیلا ہی بڑھ کو اس لا کی سے جا ملوں جومٹرک پر دھیرے دھیرے آگے
میں اثنی ہمت نہیں کہ اکیلا ہی بڑھ کو اس لا کی سے جا ملوں جومٹرک پر دھیرے دھیرے آگے

جب نوطی بہت دور پہنچ کر نظر دل سے اوجیل ہونے لگتی ہے تو بلراج لیکے ہو ہے ۔ برآ مدے میں آتے ہیں اور کہتے میں « ہم نے مجھے اٹھا کیوں نہیں دیا ؟ " پھر دور نظریں جاتے ہوئے سے میں استے ہیں : « خیر واجھی کچھ نہیں بگڑا - ہم ان سے اس دقت مل لیں گےجب روہ دالیس آرہے ہوں گے۔ وہ سامنے ٹیلا دیکھ دہے ہو ؟ اس کے قریب ایک جھونیڑی میں ایک دہ دالیس آرہے ہوں گ

انعیں آہج بھی یا دہیں ۔ مجھے حیرت ہوتی ہے۔

" میر آخیال ہے کو ہائے سے واپسی برہی ہماری فرائے بھر ق ہو فی کارکا دروازہ اچانک کس گیا نتھا اور گا ندھی جی باہر سڑک برجا گرے تھے،" ہما رہے پیچھے کو ئی شخص اونجی، ملن سے بحلے وال آواز میں کہنا ہے۔ میں بیچھے مڑکر دیمتا ہوں۔ یہ مہاد بوڈیسان ہیں۔ گاندھی جی کے سکر سڑی لیے ترویکھ اور بھاری بھر کم۔ ہاتھ میں ایک لمبی، مول سی لا تقی سنبھا ہے ہوئے۔

جلدمی گاندس می کام داو ڈیسا نی سے بات جیت کرنے میں کھوجاتے ہیں اور میں میجیے کھا کہ کا تا ہوں نین ن

شام ہو بیل ہے۔ وہ دور زور سے ہان کے کمرے کے سامنے ، سڑک کے کنارے ایک نوجوان دیہا مار بارو ہ اپنے سرکوا دھر مختلکا ہے اور فریاد کرتا ہے کہ اس کی طبیعت طبیک ہمیں ہے ، بار بارو ہ اپنے سرکوا دھر مختلکا ہے اور فریاد کرتا ہے کہ اس کی طبیعت طبیک ہمیں ہورائے کوئی بابد کو اس کے پاس جلد کے آئے ۔ کے لوگ اس کے اردگرد آ کھڑے ہوتے میں اور اسے بناتے ہیں کہ اس وفت بابوایک اہم میٹنگ میں معروف میں اوران کی مھروفیت میں خلا ڈالنا ٹھیک نہ ہوگا ۔ لڑکا بار ہارا اسٹے کی کوشش کرنا ہے ، چند قدم بابوکی کشیا کی طرف بڑھتا ہے اور کھرا بینا سر پکڑ کر میٹھ جانا ہے ج

المراد المرد المرد المرد المرد المراد المرد ال

اوکے کے قریب بہنچے ہی گاندھی جی اس سے پوچھے ہیں: "متھیں کیا ہواہم ؟"

الاکا اپنے سرکو ذور ذور سے جھٹک ہے اور کہتا ہے: "میں مرد ہا ہوں، بالو ؟"

گاندھی جی چند لمح تک غورسے اس کا جائزہ لیتے ہیں، ہا تھ سے اس کے جہم کی حوارت

کا نداز، لگاتے ہیں، بھراس کے بیٹ پر ہا کہ دکھتے ہی وہ ہنس پرٹتے ہیں اور کہتے ہیں: "دکھور اپنی دوائکیاں اپنے مخت کے اندر گہرائ تک لے جاؤ اور جو کھے متھارے بیٹ میں ہے اسے باہر اگل دو۔ معلوم ہوتا ہے تم نے گئے کارس بہت زیادہ نی لیا ہے ؟"

المرط کا بالوی ہدایت پرعمل کرتا ہے۔ المل کرتے ہیں وہ زمین پرلیٹ جا آہے۔ اب وہ کافی سکون محسوس کرا ہے۔ گاندس جی ایک دومنٹ تک اور انتظار کرتے ہیں اور پھر دبی دبی ہیں۔ ساتھ کہتے ہیں بن تم تو بالکل پیکے ہو " یہ کہ کروہ این کٹیا کی طرف جانے کے لیے مرط جاتے ہیں۔ الیسی ہے یہ گیا اور الیسا ہے وہ ماحول جہاں بلراج رہ رہ ہے ہیں۔ یہاں اس طرح کی کوئی یا فظر نہیں آتی جس سے یہ پنتر چلتا ہوکہ یہ چگہ ہماری آزادی کی جدد جہد کا مرکز ہے، ول ہے، روح ہے۔ بظاہر یہ کچھ زیادہ ہی پڑ سکون اور ضاموش اور سیا ہے۔

" الله كياآب سياسي سرگرميول كم ميدان مين أنترف والے مين به مين بلراج سے يو جيتا مول-اس وقت مم بلراج كى جيوبير كي كم سامينولان مين گھاس پر بينظ مين -

" پھرآپ سیواگرام کیوں آئے ؟ وہاں شانتی نکیتن میں ہی کیوں مزر ہتے رہے ؟ "
رمعلوم نہیں .... ولیسے ادیب بیٹنے کے لیے شانتی تکیتن میں رہنا عزوری تونہیں
ہے ۔ یول بھی سیواگرام آنے کے تفور پر ششش تھی ، میں اس سے دامن نہیں بچاسکا تق۔
اتنا اچھاموقع میرے سامنے آیا تھا۔ پھر میں اس سے فائدہ کیوں ندا تھا تا ؟ لیکن یہ طے ہے کہ
میں سیاسی کام کے لیے مؤزول نہیں ہول "

یہ سوچنا غلط ہوگا کہ بلواج اس باب میں تذیذب اورا کھن کے شکار تھے۔ ان کا پیٹیا ہرگزنہ تھا کہ وہ کسی غلط ہوگا کہ بلواج اس باب میں تذیذب اورا کھن کے شکار تھے۔ ان کا پیٹیا ہرگزنہ تھا کہ وہ کسی غلط بلکہ پر آگئے ہیں۔ ان کا ذہن واضح طور پر اس نظریہ کو تبول کرجیکا مقالہ ادب کوئی گوٹ نشین سنیاسی نہیں ہوتا اورا سے ذراور الگ تعلگ رہنے کی قطعی صرورت نہیں ہے ، یہ اور بات ہے کہ اس مرحلے پر بھی وہ لکھنے نکھانے کو ایسا مشغلہ نہیں سمجھتے ہوئے میں مار مقد ہے۔ اس مرحلے پر بھی وہ لکھنے نکھانے کو ایسا مشغلہ نہیں سمجھتے ہوئے کہ اس مقد ہے۔ اس مرحلے پر بھی وہ اس کے اندر چھے ہوئے فن کار کی جبل یہ بھا کہ اور بیسی جارہ ہو۔ یہ دراصل ان کے اندر چھے ہوئے فن کار کی جبل یہ بھا کہ اور وہ سمی مان ہوئے پر بجور کیا تھا کہ بیاسی سرگری اور ثقا فی سرگری سرگری اور ثقا فی سرگری سرگری سرگری سرگری سرگری سرگری اور ثقا فی سرگری اور ثقا فی سرگری اور ثقا فی سرگری سرگری اور ثقا فی سرگری سرگری

کا چول وامن کاساتھ ہے۔ سیواگرام کی زندگ کا تجربہ بعد کے برسوں میں ان کے بہت کام آیا فن کار ك حيثيت سے بعد ميں انفول نے جو انداز نظر اپنايا، اس كيشكيل ميں اس تجربے كائمي بہت اجمعة ر ما - اس معدان كى نظريس وسعت بعيدا مو ن ، عوام كى امنگوں سے قريس آگا ہى حاصل مون ، زنداى ى زياده گېرى سوچىلوچىد مائف كى؛ دردمندى كاجذبه زياده قوى بنا-

« اگر ٹیگور؛ اور گاندھی میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنے کا موقع دیا جائے تو آپ کس کی رفا

يس رسنا زياده ليسند كريس مح ؟ " يس ان سنايكايك پوچ عيمتا ميل .

« واه ؟ تم نے بھی کیا سوال پرجھاہے! » وہ محبتے میں -م ذرادير كوفر عن كريجي - أكرايسام طرساعة آجائة تو؟ "

و بھی اظاہر ہے میں گاندھی جی کے ساتھ رہنے کو ترجیح دوں گا "

« مگرآب ان کی ایس با توں کے قائل تو ہیں تہیں جو انھیں اس عد نک بیٹ دہیں کرنبط کے زمرے میں اسکتی میں مشلا کھا دی افض سی استفت کوشی وغیرہ ؟ "

بران چند لحے قاموش ہوجاتے ہیں، پیر کہتے ہیں: " درامل گاندھی جی کے ایسے تابید اصولوں کی زیادہ اہمیت تہیں ہے۔ محاندھی جی کا جائم ہوان کی اس طرح کی جہیتی تر نگوں کی بنیاد يرنهين ليناچا سيئ " بلراج كس قدرجوش يرن اجات جي اورا پئي بات يورى كرت مي ورمين معلوم ہے ، جب کا تدھی جی گول میز کا نفرنس میں منزکت سے لیے لندن گئے تھے تو برطانوی وزیرِ اعظم نے اٹھیں ڈرانے دھمکانے کی گتنی کوشش کی متی ہی ایک استقبابیہ میں برطانوی وزیراعظم نے گاندهی جی سے کہا در مسر گاندھی، ہمارے یاس اتنا گولا بارود ہے کہ اگر ہم جا ہیں توآپ کی ساری تخریک کوایک دن میں فناکر دیں گئے <sup>یہ</sup> اس برگا ندھی جی نے مسکراتے ہوئے بتواب دیا : «مسر برائم منشر الماري قوم آب كے كو لے بارد دسم الل اس انداز سے كھيلے كى جيسے ديوال كے تيوبار بربارك بيك ينافول سے كھيلة بي "

میں بلراج کو دیجھتا ہوں۔ اندرونی تاثر کی شدّت ان کے تیمرے سے جھلک دری ہے۔ مدبات کا جوزیلا ان کے وجود میں سرٹیکٹا بھرر ہاہے، میں اس کا اصاس بخو ب کرسکتا میں مجادی ج ان کی نظریس اس طوفان بے پناہ کی علامت ہی جوسارے ملک کو زور و قوت بختے ہوتے ہے اور

جس کے آ ہنگ پر بلراج کا اپنا دل بھی دھواک رہاہے۔

ایک سال گزرچکاہے ، شظر بدل گیاہے ۔ بلراج سیوا گرام سے دابس آگئے ہیں اوراب انگلتا ا باف والعبير والا الفير أيك نياكام في يا ب- وه بي بي سيكش في أنا ونسر كامنصب سنسالیں گے بھے مسوں ہوتا ہے کہ ان میں ایسی کوئی تبدیلی آئئ ہے جس سے مجھے چڑ ہوتی ہے · وه اورين تا تكييس بيط چاؤن كروف جاريه بي - وبال اخيس مراساعيل كي دكان يركيداوني سوٹ سلوانے ہیں - محداسا عیل مبت تقلیس وضع کے کیڑے سینے والا اور بہت مہنگا درزی ہے۔ میں اس تصوّر سے اسمی ماس محمور منهیں کرسکا جول کر بلراج اور مفی کہیں نہیں، سیدھ انگلت ان جارہے ہیں اس ملک کی فدمت کمنے پر کمرست میں جس سے ہمارے عوام فررہے ہیں -- اور وہ میں اس امر کے باوجود کروہ اتنے دن یک گاندھی جی کے ساتھ رہ بھی چکے ہیں و کام کر بھی چکے ہیں -

الكياآب اين سولور كي يد برطانير من بنا مواكير اخريد في عجد بي من وبي دبي جملا م كساته براج سے بوتھا ہوں.

" مجمع برطانوی کیڑے کا کچھ ایسا شوق نہیں ہے۔ لیکن اگراحیِّھا ہندوستان کیڑا نہ ملا تو مجھے

برطانوی کیٹرا خرید نے میں عاریھی نہیں !' «ا تخ برس مک توآب کمادی بهت رہے ہیں - اب برطانوی کیڑے کے سوٹ کیسے بہن سکیں گئے یہ

مجبوری ہے۔ اٹکلینڈ میں کھادی تو میں بہن نہیں سکتا جس ملک میں مجھے رہنا اور کام کرنا ب، و بي كالباس بعى محصيهنا عاسية ميسا ديس ويسابعبس-آدى كوبهيشه موزول شم ك كيرك

آب کوانگریزوں کی خدمت کرنے کاخیال کیسے آیا ؟ آخر گاندھی جی کیاسوچیں گے ؟ " میں گاندھی جی کی مرحق سے اور ال کی منظوری عاصل کرنے کے بعد بی آیا ہول۔ میں سیواگما) سے بھاگا نہیں ہوں ۔ سے تویہ ہے کہ مجھے بی بی سی میں کام کرنے کے لیے لے جانے کی اجازت كاندهى جي سے تو دلائن فيلدن في ملى سے

يورب بين جنگ چھڙيڪ تھي - لائنل فيلڊن جوآل انڈيا ريڈيو ميں ڈائر مکيڙ کے عملہ ک يركام كرتے رہے تقے، بى بىسى من ايك مندوستان سيكش كابندونست كرنے كے ليداككلتاك داليس جارب سف يونكروه كاندهى جي كرم جوش برستار سف اس يے رصى ملاقات كے ليم سیواگرام بہنچے تھے۔ گاندھی جی سے بات چربت کے دوران میں ہی انفول نے باراج کو ایسے ساتھ

5

## انگلتان سے واپسی

براج کو انگلستان کے ہوتے چارسال گزر چکے تھے۔ 1944 کے موسیم گر ماکا دور دورہ تھا۔
انگلستان سے براج کی دالیسی کاسارے گر کو انتظار تھا۔ اب میں وقت کی رہ گزر پر پیچے مرا کر براج کی زندگی کے اُن برسوں کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ براج کا انتظار ہی کرتے رہتے سے سے اوان کے کہیں سے آنے کا انتظار یا پھر کہیں جائے کا انتظار ۔ اور جب بھی براج گر آتے ہتے ، کو فی نہ کو فی خوش گوار تبدیل ان میں صرور نظر آتی تھی۔ جب میں اسے دالدین اور دوستوں اور رشتہ داروں کے ہوم کے ساتھ را ولینڈی کے دیلو سے بلیٹ فارم بر کھڑا تھا تو ہم ہی جو برا تھا کہ ہوتی ہوتی جاتھا کہ ہوتی ہوتی ہوتی کے ہم فرنٹر میں کا انتظار کر دہم ہے جو انسیں لے کر آتے والی تھی۔ ان کے ساتھ ان کی ہوی اوران کی نھی سی بیٹی شہم بھی آرمی تھی ہولئی انسی برا ہو کی تھی۔ بار بار مجھے ہی خیال آر ہا تھا کہ معلوم نہیں آج وہ ہمیں کس ڈھنگ کی جرت میں ہی پیدا ہو کی تھی۔ بار بار مجھے ہی خیال آر ہا تھا کہ معلوم نہیں آج وہ ہمیں کس ڈھنگ کی جرت میں ہی بیدا ہو کی تھی۔ بار بار مجھے ہیں خیال آر ہا تھا کہ معلوم نہیں آج وہ ہمیں کس ڈھنگ کی جرت میں ہی بیدا ہو کی تھی۔ بار بار مجھے ہیں خیال آر ہا تھا کہ معلوم نہیں آج وہ ہمیں کس ڈھنگ کی جرت

کے دوچار این مسلم کے دوچار این مسلم کی اس زمانے میں انگلستان سے بیٹے کی والیس بلاشبردھوم ا دا دلینڈی جیسے جبو ٹے شہر میں اس زمانے میں دوست اور رشتہ دار ہا سقوں میں ہار لیے بلراج مجا دینے والا دا قد تھی۔ چنا بی بہت بڑی تعداد میں دوست اور رشتہ دار ہا تھوں میں ہار لیے بلراج کے استقبال کے لیے آئے تھے۔ پتا جی کا ساجی دقار پہلے ہی دوبالا ہوچکا تھا۔ آخران کا بلیا آنگلستان

سے داپس آرہا تھا۔ مڑین جاپ کے مرغولے جھوڑتی ہوئی پلیٹ فارم سے اگی۔ گرجب بلراج ٹرین سے اُئر نے لگے توان کا علیہ دیکھ کرم میں سے اکٹر لوگوں کے دل کھے بچھ کررہ گئے۔ بہلی ایس کان با آویہی تھی کہ دہ فرسٹ کلاس کے نہیں، سیکٹر کلاس کے کمپارٹمنٹ کے دروازے میں کھڑسے متے۔ پھر آمید کے برعکس ان کی وضع قطع بھی مرعوب کُن نہ تھی۔ وہ زردی مائل مرے رنگ کا شیکر اور موشے سوتی کیڑے کی تین پہنے ہوئے تھے۔ بیروں میں معمولی چیل تھے۔ ایسے شاندارموقع بے جانے کا ذکر بھی چیرا نخا۔ وہ چاہتے تھے کہ نئے ہندوستان سیکٹن میں ایک انا وُنسر بلراج ساہن بھی موں ۔

اگرچ ہند دستان میں ان دلوں بے جینی اور بے اطبیا بی کی سرکٹ لہریں ہرطرف ہجر رہی مقیس ، مگراس کے سابھ کانگریس کی قیادت پورپ میں ناشزم کے عروج سے بھی پرلیشان اور نکرمند متی ۔ اس لیے فاشی جرمی سے نکرا تو میں کا نگریسی رہنا دُس کی ہمدردی اور حابیت جہوری طاقتوں کے سابھ ہی تھی۔ یا نگریسی جاعت فاشیت کی فالف طاقتوں کی اقلاقی حابیت توکر رہی تھی، وہ اسس سابھ ہی تک کے فاتمے پر ہندوستان کو آزاد مشرط پر ان کی عمل مدد کرنے کو بھی تیار تھی کربرطانوی حکومت جنگ کے فاتمے پر ہندوستان کو آزاد کرنے کی ضافت دے دے۔ اس طرح بنگ عظیم ایک بین الاقوامی معامل بن تھی ۔ اسس کی کمرنے کی ضافت دے دیے والے تعقیم ایک بین الاقوامی معامل بن تھی تھی۔ اسس کی میں ہندوستان اور برطانیہ کے تعقیمات ہی نہیں ، ساری دنیا میں جمہوریت کا ستقبل بھی آگیا ۔ بھی جا

1940 میں بلراج اور دمینتی انگلستان رواز ہوگئے۔ ان کا نتھا سا بیٹا پر بھیشت ہوچند مہینے بہلے رجولائی 1939 میں) مُری میں پیدا ہوا تھا، ہاری ما آجی کے پاس ہی رہا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اسے الیمی جگرسا تھ کے جانا ممکن نہ تھا جہاں جنگ کی وج سے حالات انتہا ان غیر معمولی ہوتے جارہے تھے۔ حالات کی ابتری کا یہ عالم تھا کہ جس روز بلراج اور دمولندن ہنچے، اس روز سینٹ پال چرچ اور انگلستان کی دوسری جگہوں پر ہٹلر کی طرف سے بہلی بمہاری ہوگئی۔

بَلُواجَ کے نفطے سے بیٹے کی ہوکررہ گئیں۔ شام کوہ ویڈیو کے پاس تم کر بیٹھ چاہیں۔ یہ ریڈیو دمینی کے جہز کے نفطے سے بیٹے کی ہوکررہ گئیں۔ شام کوہ ویڈیو کے پاس تم کر بیٹھ چاہیں۔ یہ ریڈیو دمینی کے جہز بیس آیا تھا۔ ما آجی کی آسانی کے لیے اس کی سون اس طرح نگادی گئی محی کہ بٹن دہاتے ہی بی بی سی کا پردگرام سنا جا سکے۔ آدھ گفیظ کے اس پر وگرام ہیں جب کبھی باراج کی آواز کوئی اطلان کرتی، ما آجی کان لگا کر سنتیں۔ ہیٹا جی نے معمول کے مطابق باراج کو ان کی ردائی کے وقت اپنے پڑانے مال بیسے محصوبی ما آجی کان گا کی سندی کے بیٹے کی ہر ممکن مدد کریں۔ اگلے چار برس کے بعد بھی دہ آن لوگوں کو منطق کھتے دہتے تھے کہ ان کے بیٹے کی ہر ممکن مدد کریں۔ اگلے چار برس تک باراج اور دمینی کا قیام فیکستان میں ہی رہا ، ادر اس پورے عصوبیں ما آجی کا نظام الاوقات ایک دن کے لیے بھی نہیں بدلا۔ کوئی دن بھی ایسانہ ہیں گیا جب اعفول نے وقت پر دیڈیو کا سونچ نہ دبایا ہو، اگرچہ وہ اچھی طرح جائی تھیں کہ باراج کی آواز مرزوز نہیں شی جاسکتی۔

براج نورًا اُسطُ کوئے ہوئے اور کمرے سے نکل گئے۔ اپنے مغرب زدہ دوست ہے اسنوں نے مطرکہ گڈیا ہی ، کہنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ یہ دوست اگرچہ خود کھی انگلشان نہیں گئے تھے ، گراس کے بادجو دانھیں تو قع بہی تھی کہ بلراج سے اسفیں پہلے کی نسبت اب زیادہ ذہبی قربت حاصل دہے گی۔ بلراج کا کسی قدرُ غیر انگریزی ، رویہ دیجے کرا نفیں بہت مایوسی ہوئی۔ بلراج بھی ان کی اس خطاکو بھی معا نہیں کرسکے کہا تفوں نے بتاجی کے اتنی مجہت سے بیش سے بہوئے لڈوؤس کو یسنے سے انکار کر دیا تھا۔

بلاشبر براج يدل چك تھے اوراس مرتبر تبديل يقينًا زيادہ انقلابي نوعيت كى تھى-اب کی براج کے بادے میں میرا تاثریمی رہا تھا کہ دہ ایک آزادرو ، بے پروا ، مہمپند آدمی میں-ان کے ذہن کوئس می طرح کی پابندیاں جرائے ہوئے نہیں ہیں - وہ اطلاق اور کردار کے ضابطو ک بیروی اگر کرتے بھی ہیں تو ان صَابطول کی خاطر نہیں بلکہ اپنی مرضی سے اور اپنی سہولت کے بیش نظسہ كرتة بي وه من مان كرف اوراين بات دوسرون مصفوات كعادى بي نوى بات أيك بار ان کے دل میں ساجاتے یا کوئی دھن ایک باران پر سوار ہوجائے تو وہ اس کام کو کرہی گزریں گئے ، سویج بیار کے لیے ایک لمحرکو بھی مذرکس کے عواقب کی انھیں ذراسی بھی فکرنہ ہوگی بچھتا وا انھیں کبھی کچوتے تہیں لگاتا ، شکوک انھیں کبھی عذا ب میں متبلا نہیں کرتے ۔ نئے نئے کام کرنا انھیں اچھا لگتاہیں اوراس را ہیں امفیں اس بات کی فکر تھی نہیں ہوتی کہ لوگ ان کے متعلّیٰ کمیا سوچیں سے اور کیا کہیں گے۔ دوسرول کے لیے ان کے دل میں فلوص ہے ، گرم جوشی ہے ، مجتت ہے ، مگراس ك سائق مزاج مين أزادروى إدرب فكرى بعي رجى مو في سي - من طف مفليس جاني إورنسي ذاق كردسيايي -ايك سے ايك نئ گپ اور چيك سنات كوبردم تيار رہتے ہيں - زندگي ميں لكے بندھے وستوعل بركاربندنهين ره سكته ميزيرجم كركام كرفيسه نفرت ہے -- براج كے بارے ميں ميراتاً برِّان كي الكلسّانِ جاني سے بہلے بہن تھا۔ مجھ بمنكف عالات بين ان كاطرز عمل اور ان كے تجربات اكثرياداً تے تقے - كئى واقعات مبرے ذہن پرنقش ہوكررہ گئے تھے - ايك مرتبہ وہ اور ميں ایک برات کے ساتھ لالہ موسی گئے ۔ ان دبول وہ کا لج سے بحلے ہی تھے اور کاروبار میں بتاجی کا باتھ بٹانے لگے سے براتیوں کے علم نے کا انتظام رینوے اسٹیٹن کے پاس کھے ریلوے کوارٹرول میں كيا كياتها ايك شام كو بلراج أورمين مثبلت موئ ربلوك استبيتن كى طرف جا بحطيه وبال ايك ویٹنگ روم میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے وورشتے کے بھائی وہسکی کی بوئل سامنے رکھے بٹیظے ہیں۔ یہ چھی ہوتی بناہ گاہ . تفوں نے اس بیے جین منی کہ برات میں جوبڑے ، برزگ لوگ شامل تھے ، وہ

بلواج کی جدرے ہوئے کے جرے برزردی کی جھاک تھی، وہ کچہ دبلے اور کمزور بھی معلوم ہورہے تھے۔
بالی بھی جدرے ہوئے تے اور کرنٹیوں کے یاس سفید ہوچلے تھے۔ جبم بھی جیسے کچہ سو کھ ساگیا تھا۔
جبط ان کافیک ہمیشہ سرخ دسفیدر ہا تھا۔ چار برس پہلے جب وہ انگلتان کے لیے دوانہ ہوئے
سے قو محما ساعیل کی دکان کے سلے ہوئے نئے سولوش سے ان کے مندوق بھرے ہوئے تھے۔
اب النفیس زردی مائل ہرے نیکر ، مولے سوتی کی شے کی قیمن اور جبل بہنے دیکھ کر جاراجران اور
براشان ہوئی فقی ۔ دمینتی بھی معولی شاوار قیمن میں ملوس تھیں۔ وہ بہلے کے مقابلے میں کھ
مولی ہوئی فقی ۔ ان کے گھنے سا و بال سر پر جوڑے ک شبل میں مندھ ہوئے تھے اور جڑیا کے
مولی ہوئی فقی ۔ ان کی شبنی کو وہ ابنے بازدوں میں سنجا لے ہوئے تھیں۔
مولی ہوئی کھیں۔
انا جی بہتے وارکرسی برمبھی تھیں۔ رجی باراج سمندریاد گئے ہوئے تھیں۔
مانا جی بہتے وارکرسی برمبھی تھیں۔ رجی باراج سمندریاد گئے ہوئے تھیں۔

ما ما ، ی پہیدوارم می پر بھی ھیں۔ رجیب براج سمندربار کے ہوئے تھے دایک عاقة میں ان کی کو لیے کی ہڑی کوٹے سے دایک ما تھے سالیت ایر پی پیشند ان کے پاس کوٹا تھے ۔
سادسے فا ندان کے دوبارہ مان کی یہ تھویر بالکل ممکن تھی۔ بلراج کی دالیس کے بعد جلدی ایک بہت چھوٹا سا واقعہ ایسارو نما ہمواجس نے ان کے اندر روٹا ہمونے والی تبدیل کے بار سے بی سب کے فلا ہمر کردولہ ان کی آ مدیر رواج کے مطابق ہمارے ماں باپ نے ڈھیر سالاے لڈو تیار کرائے تھے۔ جب دوسات اور عزیز بلراج کو انگلینڈسے واپسی کی مبادک باد دیتے ہے آتے تھے تو انھیں یہ لیڈھ پیش کیے جاتے تھے تو انھیں یہ لیڈھ پیش کیے جاتے تھے تو انھیں یہ لیڈھ پیش کیے جاتے دوسات اور عزیز بلراج کو انگلینڈسے واپسی کی مبادک باد دیتے ۔ انھول نے بیٹاری کے اصراد کے باد جود لڈو کھانے سے انکاد کر دیا ۔ دلیل یہ پیش کی کہ ہمند وشانی مٹھائیاں انھیں بہتے ہیں وہ بلراج سے بگ بین اورٹا ورآف لذان اور ایک ندن اور ایک لذان اور ایک ندن اور ایک دیسے منظر ایسے کے بارے بین بوچھے رہے۔ جب بلراج سے بگ بین اورٹا ورآف لذان اور ویسٹ منظر ایسے کے بارے بین بوچھے رہے۔ جب بلراج سے بات چیت کارٹرخ ہندوک تان کی طرف بھیرا تو وہ بڑی تحقیر کے ساتھ دکا گریس والوں 'کا اور اان کے مطاب ہروں کا ڈکر کر کرنے گئے۔ کی طرف بھیرا تو وہ بڑی تحقیر کے ساتھ دکا گریس والوں 'کا اور اان کے مطاب ہروں کا ڈکر کر کرنے گئے۔

کڑ آریہ ساجی تخے اور انگور کی بیٹی کوسخت نالیہ ندکرتے تھے۔ بلماج اس زمانے میں تو دہمی نہیں بیٹے سخے۔ بلماخ کو دیکھتے ہی ان دونوں نے جوش اُڑ گئے ، جیسے کو فی جرم کرتے ہوئے دیگے ہا تھوں پکڑے گئے ہوں۔ بلماخ براج براے اطبینان سے میز کی طرف براہے ، ان میں سے ایک کا گلاس اُٹھا یا ، دوایک گئے ہوں۔ بلماخ ہوائے ، اور پھر دیر تک ساتھ نہ دو سکنے گئے نہوں کی محدث وہلی بن اگر ان دونوں کی گھراہ سٹ اور جبحک دور ہوجائے ، اور پھر دیر تک ساتھ نہ دوسکنے کے بیم معذرت جاہ کر دینیگ دوم سے نکل آئے ۔ یہ بتانا شاید غر مزودی ہے کہ باقی ساری شام میرے کے بیم میران کے درمیان گر باگر م بحث میں گزری ۔ موضوع ہی تھا کہ کیا ان دونوں دستے کے بھائیوں کی گھراہ سٹ اور جبحب دفتے کے بھائیوں کی گھراہ سٹ اور جبحبک دفتے کرنے کے لیے بلیاج کا خود دہنے کو منھ لگانا صروری تھا ؟

ایک اور موقع پر الحنول نے بمبئی ہیں ایک آفت سے جا کر سمالگ نکلنے کی دواوسنال ۔
یہ واقعہ بھی ان ہی دول کا ہے جب وہ برنس سے دابستہ تھے۔ اپنے ایک کاردباری دورے بوہ
بمبئی بہنچ ہوئے تھے۔ ایک دوز دہ سیر کے لیے جو ہو کے ساحل پر جلے گئے۔ دہاں ایک نوجوان تحبی
الحنیں آفتھوں کے اشاروں اور سکرا ہٹول سے اسمیں رجمانے گئی۔ ان کا اشتیا ق اور حتس جاگ اٹھا
اور وہ اس کے پاس پہنچ گئے۔ کسی نے اپنامعاوسن آٹھ آنے بتایا، جو اسموں نے فوراً اداکر دیا۔ بھروہ
یعلتے جلتے باس پر ایک الگ تعلک سی جگہ پر پہنچ گئے۔ مگر جب وہ لمسی لڈت سے اسمیں روستناس
یعلتے جلتے با ما مل پر ایک الگ تعلک سی جگہ پر پہنچ گئے۔ مگر جب وہ لمسی لڈت سے اسمیں روستناس
کرانے کے لیے چو ما چائی اور لیٹنے جھٹے پر اُ تر آئی تو وہ ایسے جو اس باختہ ہوئے کہ اُس کو وہ اُ جا کہ کہاں
کھڑے ہوئے۔ لڑکی اسمیں آوازیں ہی دہنی نہ وہ گئی ۔ ' اپنے پیسے تو دائیس نے جاؤ ' مگر وہ کہاں
کورائے ہے۔ اسموں نے تو ایک بار پہنچے مراکم بھی نہیں دیکھا۔

انگلینڈروانہ ہوئے سے پہلے باراج کی شخصیت کا ذبک برخا۔ گرانگلینڈ سے والی میں نے اسمیں مہمت مختلف پایا۔ ان کا سارا لا آبال پن ، سارے قلندرانہ رنگ ڈھنگ ہوا ہو چکے ہتے ۔ آزادروی اور بے بروائی کی رمق بھی نہتی۔ ہم پہندی برائے ہم پہندی ان کے لیے سارے معانی کھوچی تقی سیاست کوان کی نفر میں اس ندرا ہمیت عامل ہوگئی تھی علی پہلے کھی عامل زمتی ۔ وہ بہلے کی سامت کوان کی نظر میں اس ندرا ہمیت عامل ہوگئی تھی جاتی پہلے کھی عامل زمتی ۔ وہ بہلے کی سندت کہیں زیاد ، حسّا س ، در دمندا ور زود ریخ ہوگئے تھے ۔ بے تعلق کی جگہ سروکارا ور تعلق خاط نے لئے ان تقی عامل ہوگئی تھے۔ بے تعلق کی جگہ سروکارا ور تعلق خاط نے لئے ان تقی عامل ہوگئی تھے۔ بے تعلق کی جگہ سروکارا ور تعلق خاط نے اور مستعد ہوگئے تھے۔ جب بات تو یہ تھی کہ انگلستان میں جو لکھنے لکھانے کا کام انفول نے کیا تھا ، اس کا ذکر بی وہ کہ بی کرتے تھے۔ صرف روا روی ہیں دوایک ریڈیا ئی ڈراموں کا ذکر ان کی ڈیان پر مزور آیا ہوا تعوں نے دہاں لکھے اور نشر کیے تھے۔

راولپنڈی میں آئے کے بعد دوسرے دن ہی بلراج مجھ سے کہنے گئے کہ تنام کو اسفین مسلم لیگ کے جلسے میں جانا ہے۔ (یہ جلسمینی باغ میں ہوا تھا اوراس سے فیروز خال اوّن نے خطاب کیا تھا) میں یہ سفتے ہیں ہمونچگارہ گیا تھا۔ اننی ول یہی سیاسی جلسوں میں انفوں نے پہلے تو یعی دکھائی نہیں تھی ہما تک کہ کا گریس کے جلسوں میں بھی نہیں۔ ان کی بے تعلق کا تو یہ عالم تھا کہ جب میں ان سے طف کے لیے سیواگرام گیا تھا تو انفول نے محے کہا تھا کہ کا گریس کے آنے والے اجلاس میں، جو ہری بورہ ہیں ہونے والے اجلاس میں سفر کت نہیں کی تقی البتہ میں پہنچ گیا تھا۔ خورا انھوں نے اس تام کو مسلم لیگ کے جلسے میں سفریک ہوتے۔ اس کے بعد جب لدہی خیر، اپنے کہنے کے مطابق، وہ اس شام کو مسلم لیگ کے جلسے میں سفریک ہوتے۔ اس کے بعد جب لدہی انفول نے ضلع کا نگریس کمدی کے زیرا استام ہونے والے ایک عوامی جلسے میں بھی سفر کت کی۔ سارے ملک میں سامی جو جہدا کہ سارے کور چا کیا جا تھا اور پورے ملک میں ایک بار بھر بے چینی اور بے اطبینا نی کی آگ ہوا کہا تھا ہوں جا جہا تھا اور پورے ملک میں ایک بار بھر بے چینی اور بے اطبینا نی کی آگ ہوا کہا تھا ہوں جا کہا تھا ہوں جا جہا تھا اور پورے ملک میں ایک بار بھر بے چینی اور بے اطبینا نی کی آگ ہوا کہا تھا ہوں جا جہا کی نسبت کہیں ذیا وہ ورشا ہوا ہو

یتا جی کے سوچ بچاد کارخ فطری طور پر اسی طف ہوگیا تھا کہ بلراج اب کیا کریں گے، کون
سے میشنے میں جائیں گے، کس سمت میں آگے برطویں گے۔ شکرے کہ اس مرتبہ اسفوں نے ربز نس، کا
ذکر نہیں کیا ۔ وہ جانتے تھے کہ بلراج اپنی دھن میں اتنی دور نکل گئے ہیں کہ کاروباد کے میدان میں ان
دامین محال ہے ۔ نتاید اسفیں یہ احساس بھی ہوگیا تھا کہ حس ویز نس، کی وہ بیش کو شکر تے رہے ہیں
دہ نہ توزیادہ پُرخشش ہے اور نہ زیادہ منفعت بخش ۔ اس کے ساتھ غالبًا وہ یہ بھی سمجھ چکے تھے کہ بزنس
کا خیال اسفیں کسی اور سبب سے نہیں ، اس آرزوکی وج سے آیا تھا کہ کاروبادان کے بیٹے کو الن کے
ساتھ ایک گھریں رکھنے کا حیلہ بن جائے گا۔

دن گورتے گئے اور بارائ کی طرف سے اس بات کے کوئی آ تارظاہر نہیں ہوئے کہ ان کاکیا گا ا کرنے کا ادادہ ہے۔ آنے کے چندروز بعد ہی آل انڈیا ربٹریو کی طرف سے ایک انتظامی عہدے ک برکشش میش کش ان کے سامنے آئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس بارسے میں کسی اور کو کچھ ہتر طبابا یا گھریں اس سلسلے میں کچھ بات چیت ہوتی ، بلراج اس بلیش کش کونامنظور بھی کر چکے تھے۔ بعد میں پتاجی کو معلوم ہوا تو وہ ممکا بکارہ گئے۔ ان کی رائے میں یہ فیصلہ دائش مندانہ نرتھا بی بی سی میں توبرامرتعب خيز پرگزنه تھا-

وید اس دفعه بی برابر دست میر ( ۱۹۹۷) کے مہینے میں ہی سری نگر سے دوانہ ہوئے۔ د تواور دونوں بیخ ، پر بحیت ت رغمر: بانج سال ) اور شبغ رغمر: سال بھر سے بی کم) ان کے ساتھ تھے۔ اس باربلواج تجربے اور مہم جوئی کی فاطر سفر نہیں کررہے تھے۔ اس مرتبہ وہ بدلے ہوئے ذہن کے ساتھ نئے اُفق کی کھوج میں تکلے تھے۔

عالمی جنگ کے دوران میں جب بلراج اندن میں تھے تو انفول نے ساری دنیا کوشعلوں کی لپیٹ میں جلتے اسلکتے دیکھا تھا۔ انفیں زندگی اور موت کی اس کش کش کا قریب سے مشاہدہ كرف كاموقع ملائقا اس بولناك صورت حال سے دوچار كرنے والے زير دسکت معاشي اور سیاسی عوا مل بھی ان کی نظر دل سے او حمل نہیں رہے متے۔ نازی بربریت کے انتوں تیداول کے کیمیوں میں لاکھوں بہور اول کا فائم ، شاری مسلم کریگ، یعنی اندن اور دوسرے اور بین شہروں پر اندھا دھند بمباری ، مطلو کی آگے بڑھتی ہو تی طوفان صفت فوجوں کے خلاف سُرخ فوج ى سرفروشاندم اجمت ؛ يورپ ميں حكومتوں كاسقوط -- ان سب نے بلراج كوهبنجور تھنچيور كر زندگ گئ عریاں اور سنگین حقیقتوں کا عرفان بخشاتھا- ان حقیقتوں سے فراد کا کوئی راستر بھی مذیقا -ان کی حد تک بن کا دانہ بے نیازی کا رویّہ اختیار کرنا بھی مکن نہ تھا۔ بلراج نے اپنی آنکھوں سے پُرانی دینا کو ملیامیت موتے اور ایک نئی دنیا کوظهور میں آتے دیجھا تھا۔ دنیااب پہلے کی طرح نہیں بن سکتی عقى جهاں سلطنتيں اور سامراج اور نوآبا دياں مقيں - بلراج كوا حساس ہوگيا تقاكه ان كے اپنے دهن میں آزادی کے لیے جوجد جہد ہور می ہے وہ عالمی ہمانے ہونے والیاس زیادہ بڑی عدد جہد کا ايك لازى صد معتم مين ايك طرف ترقى كى طاقتين بن، دوسرى طف رجعت كى طاقتين -براج اندن کے دل میں رہ چکے تھے، جنگ کی پیدائی ہون ہوننا کیوں، دہشت گردبول اور فردميول كود يكه مي چك بقف كسي حدثك بمكت بسي چك تقه اس ليدائفيس لقين موكيا تفاكر حقيق فن كار زندگى كے ڈرامے كامفن فاموش تماشان بن كرنہيں دەسكتا- چنا بخرا مفول نے فيصله كياكم اعفیں اینے طور پرزندگ کے اس ڈرامے میں علی حصر اپنا ہے ۔۔ فن کارمے طور پر بھی اور شہری ک حیثیت سے بھی۔ نن اور فن کار کے مصرب اور کارگزاری کے باب میں ان کے تفورات بھی بدل

فاشیت اور جہوریت کے اس زیر دست مکراؤ میں بلماج کی ہمدر دیاں سووتیت افرین اور

جادسال کانشریاتی تجربہ بجائے خوداعلی اہلیت کی دلیں تھا۔ آل انڈیا ریڈر یومیں کسی الچھے عہدے کے لیے یہ تجربہ ایک برُدُور سفارش بن سکتا تھا۔ نگر بداج کے خیالات کہیں اور تھے ، اگرچہ اس باب میں ان کے ذہن میں کوئ واضح تصوّر نہ تھا کہ روزی رون گے لیے انھیں کیا کرنا ہے ، کون سے پیٹے میں جانا ہے۔ شاید دہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئ خاص واقع رونما ہو تو وہ اس راہ پر پہلا قدم اٹھائیں۔

رادلبنڈی بیں چندروز قیام کرنے کے بعد ملراج اور دمینتی اپنے رولوں بچوں اور گھرکے بچھا فراد کے سابھ سری نگر چلے گئے ۔

. تعلیم مکن کرکے کالج سے گھر داپس آئے تھے اور عمل زندگی کے میدان میں پہلا قدم رکھنے کی تیاری کرم ہے۔ تقلیم مکن کرکے کالج سے گھر داپس آئے تھے اور عمل زندگی کے میدان میں پہلا قدم رکھنے کی تیاری کرم ہے۔

اس مرتبر بھی براج نے مستقبل کی طرف سری نگریں ہی چھلانگ لگائی۔ ایک دن براج نے پہلےک اعلان کردیا کروہ بمبئی جارہ میں۔ وہاں نفیں میسم گورک کے ڈرائے سبت تر گہرائیاں ، پر جن ایک فلم میں ادا کاری کرنا ہے۔ یہ فلم براج کے کالج کے زمانے کی برائے دوست چیتن آنذ بنائے والے سفے بیتاجی کے لیے بیز جرانتہائی وحشت ناک بھی۔ ایفوں نے بھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا بیٹا، جس کی برورش بہترین آریہ ساجی روایتوں کے ماحول میں ہوئی ہے ، جواعلی تغلیم یا فتر ہے، فاری شدہ اور دو پچوں کاباب ہے ، بی اس چیسے یا وقارا دارے میں کام کرچکا ہے ، فارا کیو کے رسول کے دار رزیل طبقہ کے لوگ ہی رسول کے دار دیل بیٹے میں جسے ساج سے بیلے اور رزیل طبقہ کے لوگ ہی ایناتے ہیں۔

اس فلم کے پروڈ یوسر کا تعارف نا مربھی اتنام عوب کن مہتھا کہ بتا جی پر کچھ اثر پڑتا اور ابھیں اس منفو لے کہ کامیا بن کالیتین ہو جاتا۔ تعارف کے طور پر بلواج بتاجی کواس سے زیادہ کچھ بھی نہیں بنا سکے سے کہ چیتن آند کا لج بین ان کے ساتھی رہے تھے۔ وہاں وہ شاعری بھی کیا گئے تھے۔ کا ج سے نارغ ہونے کے بعد وہ کچھ عرصے کے لیے انگلتان چلے گئے تھے، جہاں انفول نے کوئی فاص کارنا مرانی انسان وہ اسکول بٹیجے تھے ، وہاں انفول نے کوئی فاص کارنا مرانی انسان کے بین دیا تھا۔ ادھر کچھ مذت بہلے تک وہ اسکول بٹیجے تھے ، وغیرہ - ظاہر ہے، املیتوں کی تقفیل ایک باب نہیں ہوسکتی تھی کر جمعنی میں دوشن امکانات کی بوری دنیا ان تے باب نہیں ہوسکتی تھی کر جمعنی میں دوشن امکانات کی بوری دنیا ان تے بیٹے کی آمد کی منتفر ہے ۔ اس لیے اگرا یک مرتبہ بھی پتا جی کی دائیں بیے نوا بی کے عالم میں گزرری تھیں

مجھے پرمعلوم ہونے میں بھی زیادہ دیر منہیں گئی کر سرمائے کی دشواریوں کے باعث فی الحال فلم " نیجانگر" کامنصور بلتوی کر دیا گیا ہے ادراس کی عگر ایک زیادہ انہم کام ہاتھ یں لے لیا گیا ہے۔ یہ زیادہ انہم کام انڈین بیبار تقییر ایسوسی الیش دہوا پٹاکے نام سے شہورتس) کی سرگرمیاں تقیں اور بلراج ان ہی ہیں اس قدرمنہک تھے کہ انفیس اپنا تھی ہوش نہ تھا۔

برائی اول بن بن بن مرد المسلم المسلم

روں میں بیان کے بیاری کی است میں بہنیا تو اس مسلے برزور دار بحث جاری متی کہ استیم برآیک گھوڑے کو کیسے لایا جاسکتا ہے۔ بیتہ چال کہ ڈرامے میں ایک شادی کا سین تقا۔ برات کو رمبر دئن) ذہیدہ کے گھرآ نا تقا۔ براج کی دبی قواہش تقی کہ برات بانکل اصلی معلوم ہو۔ دولہا گھوڑ ہے برسوار آئے۔ آگے آگے بینڈ باج ہو۔ دولہا، دلہن کے رشتہ داریا قاعدہ ' ملنی' کی سم میں ستریک

ہوں۔ " میں پر کہتا ہوں ، یہ غضب کا منظر ہوگا! " بلراج باربار که رہے تھے۔ یہ خیال ا ہی کے ذہن کی اُن جم تھا اور وہ اسے عملی جامر پہنانے پر تلے ہوئے تھے۔

ر مگراکسیٹیج پر گھوڑا آئے گا کیسے ؟ کچوعقل کی بات کرو، بلراج ! " چیتن بولے -در کیوں نہیں آسکتا ؟ ذرا تصوّر تو کرد ؛ سفید گھوڑا ۔ خوب صورت زین ۔ زر کارکیڑا پیٹھ پر

پڑا ہوا ۔ یں کتا ہوں' یہ منظر صنتی بھیلادے گا! در اور آگر گھوڑا اسٹیج پر بھرٹ مشاتو ؟ " چیتن نے اعتراض کیا ۔ جمهوری طاقتوں کے سابقہ تقییں۔ اسی آدیم ش سے اسفیں ان نظریات کے مفترات کا سبخیدگی اور گہرائی سے مطالعہ کرنے کی ترغیب ملی جو اس عالم گیرکش مکش کے لیس پشت کا دفر واستے۔ دفتہ دفتہ وہ ساجی مظاہر کی مائسی تجیری طف بے افتیار مائل ہوتے گئے۔ ندن میں ان کے قیام نے افقیار مائل ہوتے گئے۔ ندن میں ان کے قیام نے افقیار کو نا میں بکا مادکس دادی بٹا دیا تھا۔ اب بلراج نے جیس آنندی فلم میں کام کرنے کے لیے بمبئی جانے کا فیصلہ کیا تھا تو اس کا سبسید بہتر تھا کہ انفین فلم ایکٹر کہلانے کا ادمان تھا یا وہ فلم کیر برافتیار کو نا جا ہے تھے۔ نیادہ اہم دو برتھی کہ دہ فن ادرافها جا ہے تھے۔ نیادہ اہم دو برتھی کہ دہ فن ادرافها کے اس زبردست وسیلے کو آج کی زندگ کی حقیقتیں بیش کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ تاکم دیکھنے دالوں کا سماجی شعور جا گے ادرجوئے کم آب کی جگہ جربے کراں ہے۔

بلرائ کے بمبئی مانے کے چند مہینے بعد بناجی کے تھے یہ دیکھنے کے لیے وہاں بھیا کہ بلراج کس حال میں ہیں ان کی فلم بیش دفت کے کس حال میں ہیں ان کی فلم بیش دفت کے کس مرطوبر ہے، اور انفیں اس منوس بمیشے کو چوڑانے اور کوئی بہتر کام سوج تکالنے پراب بھی آبادہ کیا جاسکتا ہے یا بہیں۔ اس تسم کی فہم برمیں اس سے بہلے بھی کئی مرتبہ جا چکا تھا، اس سے بتاجی کی بخویز پرمیں نے فوراً عمل کرنا منظور کر لیا۔

دیلیوے اسٹیشن پر دمینتی مجھے لینے کے لیے آئیں۔ جب ہم پالی مِل رہاندرہ) کی طرف بڑھ دہے تھے، جہال ان کا قیام تھا، ترمیس نے دموّسے پوجھا کہ فلمکتی بن بچک ہے۔ انھوں نے سوالیراندازسے مجھے دبیھاا در کہا ہوفلم ؟ کیسی فلم ؟ "ادر پھرکھے سمجھ کر دہ سکرائیں اور کہنے لگیں، «چل کرخود ہی دبیھے لینا "

بھابھی کے ساتھ میں پانی ہیں برابک بلانگ کی دوسری منزل پر بینے ہوئے ایک تشادہ فلیسٹ میں پہنچا۔ بنہ پلاکہ دہاں تو بہت سے لوگ آباد ہیں۔ ان میں جبتن آئندا دران کی بیوی، محمید برط ان کی بیٹی ارد دوسایاں، براج ادران کے خاندان کے علاوہ جبتین آئند کے دوسیان گولٹری اور دیوا مند کھی منا مل تھے۔ اس وقت سامنے کے بڑے ، مشترکہ کرے میں ریبرسل جیسا مشغلہ جاری تھا، جس میں فلیسٹ کے سببی مکین حصتہ ہے دہت ہوت ہوت اور ولو لے کی قضا متی معلوم ہوا کہ یہ "نیجا نگر" (بیست تر گہرائیاں "کے فلی دوپ) کے کس سین کی نہیں ایک قضا میں معلوم ہوا کہ یہ " بیجا نگر" (بیست تر گہرائیاں "کے فلی دوپ) کے کس سین کی نہیں ایک فرائے کے دیسے مین کی نہیں ایک دوپ کے دیسے مین کی نہیں ایک دوپ کے دیسے مین کی نہیں ایک دوپ کے دیسے مین کی نہیں کا خری ایک دوپ کی دیسے مین کی اور کے دوپ کی دیسے مین کی انداس ڈورا نے میں مرکزی دول ادا کور سے ستے۔ براج ڈائر کر تھے۔ اس وقت خواج احد عیاس کی اس بیش کش « زبیدہ "کی آخری باروک پلک سنواری جاری می تی دوپ کی آخری باروک پلک سنواری جاری تھی۔

عوامی اسلوبوں سے دل کھول کر استفادہ کرتی تھی ۔ بھراس کے نتما شاتی بھی چیدہ شہری طبقہ کے لوگوں پر نہیں ، عام آدمیوں کے بچوم پر شتل ہوتے ہتے ۔ حقیقت پیندی اور لوک ناٹک کے زور وقت کے اس سنگم سے باراج کو اداکاری میں اپنے خاص کر دار کی تشکیل اور استحکام میں بہت مدد ملی ۔ اپنے فن کوجان دارجذ باتی رنگ سے سجانا بھی انتخول نے وہیں سے سیکھا ۔ تاہم اس دور کو ان ک زندگی میں کائی بعد میں آنا نظا۔ ابھی تو محف سٹر وعات ہور ہی تقی ۔

اس ستروعات اورردشناسی کے مرصلے کو خود بلراج نے اس طرح بیان کیا تھا:
ایک صبح میں نے اخبار میں پیڑھا کہ پیپلز تھیٹر کی طرف سے ایک فرا ما کہیں پیش کیا جارہا ہے۔ میں چین کے پیپلز تھیٹر کے ارسے میں قدر ٹرا بہت جانما تھا۔ سوچنے لگا کہ یہ میں دو نتا ان کا بیپلز تھیٹر کہاں سے آٹیکا۔ شام کو، دن بحربہت سے ذبیوں پرچڑھنے اُتر نے کے بعد میں بی بی سامنت ایڈ کمینی کے دفتر میں جا گھیا۔ و ہا ل مشہور فلم جرناسٹ بی بیل سامنے موجود تھے۔ میں ان سے پوچھا: «سامنے صاحب کیا بمبئی کی کوئی پیپلز تھیٹر بھی ہے ؟"

در کیوں بہتیں ہو ، وہ بہنس بڑے۔ " میں خود بھی اس کا ممبر بھول اور اس کی میٹنگ میں ستر کت کرنے کے لیے جانے والا بھول۔ جا ہو تو میرے ساتھ تم بھی چلے علیو۔ آج خواجہ احمد عبّاس اینا نیا ڈرامر سائیں گے "

میرے کہنے پرچیتن آندیق ہمارے سابھ ہو ہے۔

اوبیرا با وسک کے پاس ایک ننگ سی گئی میں بر دفیسر دیو دھ کامیوزک
اسکول تھا۔ اسکول میں ایک جیوٹا سا بال بھی تھا، جہاں لگ بھگ سوآ دمیوں
کے بیٹھنے کی گنائش تھی۔ آیک طرف کو جیوٹا سا اسٹیج بنا ہوا تھا۔ یہی بال ایٹا ک
سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ جب ہم بینچے تو بال میں تقریبًا بیس نوٹ کے افراکس سرار میون تقریبًا بیس نوٹ کے افراکس سرار میان تقریبًا بیس نوٹ کے افراکس بہت جان بھا ک درمیری تقوش کی بہت جان بہتان بیلے سے ہی تھی۔ جب میں لندن میں تھا تو میں نے ان کی کھی کہا نیاں بھی بوٹ میں نے ان کی کھی کہا نیاں بھی بوٹ میں خات کا موقع اس کو تا سے بھی میں میں میں میں میں اور میرا با در کھرا پاڈر دابار دو تھی تا ہے۔ دام ہر سے مون ایک بارشن کر کسی ڈرام کی قدر دوقیت کو پر کھنا کر سانے گئے۔ ظامر سے مون ایک بارشن کر کسی ڈرام کی قدر دوقیت کو پر کھنا

« یاکون اس سے بمی زیادہ بُری حرکت کر بیٹھا تو ؟ " جمید بٹ نے چوٹ کی « اگریم اسٹیج پراسے لانے میں کامیاب ہو بھی گئے تو دہ تاشا بیوں کا دصیان بٹانے کہا ہے ، بن جاتے گا۔ لوگ بتھارے مکالمے سننے کی عِلم گھوڑے کو ہی دیکھتے رہیں گئے "

گر بلراج این مرٹ بوری کرمے ہی رہے ۔ باں ، اتنا عزور ہوا کر گھوڑا استیج پر ہنیں آیا برآ دعوم دمام سے إلى بين داخل موق ردرا ما سنور باق إلى بين أسيني كيا گيا تفا) -آگ آگ بين باج كاشور تفارسب سے بيچے دولها ايك سفيد كلورى برسواد تفاء اس كے مربر جيتر تفاغرض سادا "ام جمام تقا دستواري سي يحف ك يد دولها كورى بريسط بيط بالي داخل مبين بوا، بلكم إل کے دروازے برہی دک گیا۔ سب تمامتانی اسے دہاں دیجہ سکتے تھے۔ پھرجب وہ ' بلتی' کی رسم پدری ہوگی تو وہ گھوڑی سے انز کر ہال کے اندرآ گیا ، املی اکر م سامن ابون شادی کے اس سین میں جدت بھی تھی ، حقیقی رنگ بھی تھا ، شان دارتما شے جیسی ولول خیز پیضا بھی بقی۔ ویسے بھی تماشا ئیول نے ' زبیدہ کی پُرَتِوش پذیرا نی کی۔ اس کے مکالے چست 'برجیتر اور شكفتر مقع-اس كازبان دي سى جوساج كاس طبق من حقيقاً بولى ما قى ساحس كربارك مي يد دُرامرلكماليًا تقاء اس كي موضوع كاتعلق ايك عصرى صورت حال بص مقاا وراس مين ساجي مقصرت كااحساس رجا مواتها فرامے كى ساخت بيں كچه كمر دريا ب مردرره كئى تفيير، مگر بورمبي يه بهت كاميا ر ما ادر سماجی وابستگی سے بھر پوران ڈراموں کا بسین روبن گیا ہوبر سوں بعد تک اِبٹا کے اسٹیج پر بیش کے جاتے رہے۔ یہ ڈرا ما خواج احد عباس کے ساتھ باراج کے طویل دورِ رفاقت کا آغاز بھی تا بت موا- دونوں کامسلک ایک تھا عباس إیٹا کے بان رکن تھے اور سماجی والبتگی کے گہرے اصماس سے سرشار سقے- بعد میں دونوں نے مل کر کئی اسمیع ڈراموں ، قلموں اور سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں میں ا يك سائد كام كيا- ان يس غالبًا سب سے زيا دہ اہم اور عظيم الشّان كا دش" دهر تى كے لأل "متى-يد فقم 1940 كى د ما ن كے سروع ميں رونا ہونے والے بنگال كے كال ير مين تنى- اس ميں مراج اداكار كے طور پر شامل فقے اسكربيث اور دائر كيشن كى دمتردارى عباس في سنها ل من -

نن کارک چیئیت سے باراج کی نشود نما کرنے میں اِپٹائی اپنی الگ دین رہی ۔ اس سے پہلے براج حس حقیقت پسندا ما اسلیج سے والبتہ رہے تھے دہ سنستہ اور ستعیلی قتم کا تقا۔ وہاں اظہاد میں منبط ، مظہراؤاور نفاست برزور دیا جاتا تھا۔ لوک ناٹک میسی بے روک لوک ہے باکی ، آزادی ، بے تکقف آ مدک کیفیت اور بے عمایا بوش وہاں تابید تقا۔ ایٹا ایک ایسی مخر کیے بتی جون کے آزادی ، بے تکلف آ مدک کیفیت اور بے عمایا بوش وہاں تابید تقا۔ ایٹا ایک ایسی مخر کیے بتی جون کے

بہت مشکل ہے۔ تاہم اس وقت مجھے بہم محسوس ہوا کہ عبّاس کے ڈرامے میں بولئے جذباتی گہرائی یا ڈرا مائی ارتقا نہیں ہے۔ ابھی میرے دہن میں اس طرح کے خیالاً اُبھرے ہی مقے کہ عبّاس نے پکایک ایک مجیب سااعلان کرڈالا۔ کہنے لگے: ''درستو' مجھے بے حد خوش ہے کہ آج بلراج ساہتی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہیں اب ابت ڈراما اس درخواست کے ساتھ ان کے موالے کرتا ہوں کہ اس کی ڈائر یکشن کا بار دہی سنبھالیں۔''

اس ا چانک اعلان پر میں ہمگا بگارہ گیا۔ میر ہے مند سے ایک لفظ بھی ذکلا۔ لیکن اتنی ہوش مندی کا بٹوت صرور میں نے دیاکہ انکار نہیں کیا۔ حالات کے جرکے تحت میسی ہے بھی کے ساتھ میں وقت کاٹ رہاتھا ، اس سے میں بگری طرح الگا چکا تھا۔ یہ موقع ساھنے آیا تو سوچا ، اب کچھ کرنے کو کام تو میر سے پاس ہوگا۔

اس طرح بالكل خلاف توقع وه دورستروع بوكيا حس في ميرى زندگى ير امث نشن چورا اسم- مين آج بهى فخ كے ساتھ كہتا ہول كه مين إيثا كا آرشت ہول -هه دراما جس سے مير سے إس دور كا آغاز ہوا، « ربيده " خفا ، جو 1844 كريم سما ميں بمبئي ميں اسٹيج كما كما تھا -

اب به کہنا وشاید غیر صروری ہی ہے کہ ابیت مجانی کو سمجھانے بجبانے اور انفیں گھر لوشنے برآبادہ کرنے کی گو میں خووان کے مسلک برا بمان ہے آیا تھا۔ چنا نیج جب میں را دلینڈی بہنچا واس عرح کو زبیدہ " کا سکرمیٹ میری جیب میں تھا۔

میں رئیمرسل کرنے کے بعد إیٹا تھے جوشیلے فن کارجب مختلف علاقوں میں اپنے اپنے گھروں کو ایپ عانے کے بیے مفنا فاتی ٹرین میں سوار ہوتے تو ڈرات کے اندر بھی کورس میں ان گیتوں کو گانے لگتے۔ اکٹران کے گردمسا فردل کی بھیر جمع ہوجاتی اور ذراسی دیر میں سارا ڈیا حت الوطنی اور ترتی پہندی سف معور ان گیتوں سے گونخنے لگتا۔

ایس تقیس وه سرگرمیا بی جفول نے براج کو پوری طرح اپنی لیپیٹ میں لے دکھاتھا اور جن کی دجہ سے بلراج عملاً ایشا کے ایک کل وقتی فن کارا ورکار پر دازیں کررہ گئے تھے چیتن کا گروپ یہ تین کا شروی کا اور کار پر دازیں کر دہ گئے تھے چیتن کا گروپ یہ تین منتشر ہوچیکا تھا۔ کھ عرصے بعد بلراج اور دمینی نے باندرہ والا فلیسٹ چھوڑ دیا اور چوہو کی تھوٹوئی کا و فی میں ایک چھوڑ دیا اور چوہو کی تھوٹوئی کا و فی میں ایک چھوٹا سا بنگلہ کرائے پر لے لیا۔ کینے کی کھالت کا باراب دمینی نے سنبھال لیا۔ وہ اسٹیج اور فادوں میں اور اکاری کرنے لگیں۔ ایشال گرم جوش شیدا فی دہ بھی تھیں۔ وہ بمبئی کے بر تقوی تھیٹر میں سنا مل ہوگئیں۔ ماہانہ انتواہ چار سورو پر تھی۔ ہیں پہلے ایمان لاچلی تھیں۔ وہ بمبئی کے بر تقوی تھیٹر میں شامل ہوگئیں۔ ماہانہ ترون نے بیس بی ترق پر نیارہ کے قومی نظریات پر بہت پُر اور دہ بیش کیے جائے تھے۔ جن فن کاروں کو انھوں نے اپنی ٹیم میں شامل کیا، و فی نظریات پر بہت پُر اور دارہ میں تھیں۔ کچوڈراموں رخاص طورسے" دیوار") میں ان کی اداکاری کا کمال کی میں سے ایک دمینی بھی تھیں۔ کچوڈراموں رخاص طورسے" دیوار فی میں ان کی اداکاری کا کمال کی میں میں ان کی اداکاری کا کمال کی انہوں کیا دوں میں بہت میں تھی ادہ سیارہا ہوگا۔ ایشا کی شہور فیم شرور کمی می فیلوں میں انفیس دول میں ان کی اداکاری کا کمانات ان کے لیے اور بھی دوشن دیوار سی دول کی میں ان کی دی ایکھیں دول میں ہوئی میں میال کہا دول میں ان کے قدم فیل میں ان کے قدم فیلوں میں ان کے قدم فیل میں ان کے قدم فیل کے اور میں ان کے قدم فیل میں ان کے قدم فیل کی دول میں ان کے قدم فیل کے اور میں دوست نظرائی میں ان کے قدم فیل کی دول میں ان کے قدم فیل کے دول میں میں دول میں دول

یسر گرمیال ان سینوں ا درامیدول سے کوسوں دور تین جو بتاجی نے براج سے ان کا آگاتا اسے والیں پر کررکھی تھیں۔ بتاجی کا ذہن بھلا ایسی باتوں کو کس طرح قبول کرسکما تھا کہ براج وہ بیشافتیالہ کریں جوسرے سے بیش تھا ہی تہیں 'کننے کی کفالت کے لیے بیوی گرسے تیجے اور مزید تم یہ ہوکر اسے ڈراموں اور فلموں میں کام کر کے بیسے کما فابر ہے۔ اِن باتوں سے ان کی غیرت کو تھیس بہنچی تھی، توب ڈراموں اور فاخوب کے سلسلے میں ہو معیاران کے ذہن میں دامخ تھے دوز دمیں آتے تھے، روح کی گرائی میں رہے اور ناخوب کے سلسلے میں ہوتے وہ ہوئے تھے۔ اور اسی لیے ایک سہا نی قبیح کو وہ ممبئی میں وار دم ہوگئے ، تاکہ موسے ان فوداین آئیسی میں وار دم ہوگئے ، تاکہ اسکان خوداین آئیسی میں وار دم ہوگئے ، تاکہ اسکان خوداین آئیسی میں میں میں کرائیس کے ایک سہا تی قبیدے فرون سے عائز وہ لیے سکیں۔

ان دلؤل إپناك مركزى مندل نے اندھيرى ميں ايك مكان كولئے بر لے دكھا تھا، جس كے اسر مهبت كشادہ احاط تھا، اس احاط ميں برگد كے ايك بڑے سے درخت كى چھاد ك ميں تى كاچونوا بنا مهوا تھا۔ يہ چيونز اربيرسل وغيرہ كے ليے اسٹیج كاكام ديثا تھا كہمى كمجى ڈرامول كے برايتوبيط سٹو بھى يہس بيش كے واتے تھے۔

الیاب ایک برائیویٹ شو نیاجی کے بمبئی بہنچنے کے بعد ہوا سنگیت کی اس محفل میں تاجی اگانے اور چند نقلیں پیش کی گئیں۔ بینو نے دائے کی رہ تا ان میں ایٹا ک ثقافتی منڈ لی نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ براج اس شومیں بیتاجی کوجی لے گئے اور شوختم ہونے کے بعد ناک ان کے پاس ہی بیٹے رہے۔ بیتاجی بہت ذوق و شوق اور تحب کے عالم میں گانے سنتے رہے ، ناجی اور اداکاری کا کمال دیکھتے رہے۔ بہرت ذوق و شوق اور تحب کے ساتھ ان کی دل چپی بڑھتی ہی گئے۔ سرفروشانہ جدو جہدا ورقر بان کے جذیبے برگورتے ہوئے کیے کے ساتھ ان کی دل چپ بڑھتی ہی گئے۔ سرفروشانہ جدو جہدا ورقر بان کے جذیبے سے لیے دل پر المیا انڈ کیا کہ شوختم ہونے پر المخول نے بیافتیا ہو کہ برائے کو سیسنے سے لگا لیا اور کہنے لگے: " اگرتم یہاں یہی سب کی کرر سے ہوتو بھر مجھے کوئی شکات

نہیں ہے " 29 راپریل 1947 کو دمینٹی بکا یک وہاں چلی گئیں جہاں سے کوئی دالیس نہیں آتا۔ چند مہینے بہلے جب دیبی علاقوں میں" دھرنی کے لال" کی شوٹنگ جبل رہی تقی تو دمینٹی امیسا ان پیچیش میں مبتلا ہوگئی تھیں۔ اس ردگ کاسرچیٹر عالباوہ تالاب تھا جس کا پانی وہ اور لونٹ کے دوسرے توگ پیلیتے رہے سے بھرایک بے بروا ڈاکٹرنے انجکشن کے درایع امیسائن کی طرورت سے زیادہ مقدادان کے جسم کے اندر پہنچا دی۔ کچر تو یہ بے بروائی رنگ لائی" کچھ بہت زیادہ جسمان محت اور میماک دوڑ لے اپنا اثر دکھایا 'اور تیجے میں دمتوا چا تک ایسی گریں کہ بھر تھی ہے تا در محالیں۔

اس سائخ نے بلراج کے سارے وجود کو تنہ و بالا کرکے رکھ دیا۔ بھری جوانی میں (28 برس کی عمر میں) دمو کا گزرجا نا ایسا ہی تھا جیسے بلراج کی زندگی کا مرکز دمحور کہیں کھوگیا ہو۔ دمو بہت مجت یاش بہوی اور روشن خیال جیون سائنی تھیں۔ گزشتہ تین برس سے دونوں پیساں جوش و خروسشس نجے ساتھ ، ایک جیسے بے غرض اور بے لوٹ انداز سے ، ایک دوسرے کے نتا نہ بہ شانزان سرگرمیوں میں مشرکے رہے تھے جو بہمرف انھیں قریب ترلانے کا جیلہ بن تھیں بلکان کی ازدواجی زندگی کو ڈیادہ میں مشرکے رہے تھے جو بہمرف انھیں قریب ترلانے کا جیلہ بن تھیں بلکان کی ازدواجی زندگی کو ڈیادہ مجھے پور، ذیادہ جال فزا ، ذیادہ خوش وخرم بنانے کا ذریعہ بھی تابت ہوئی تھیں۔

## 6 فلمی دنیامیں

براج 1948 میں بمبئی پہنچے تھے۔ وہاں آگر جلد ہی انفیس پہنچ گیا کہ مال د شواریوں کے باعث
جیش آنندک فلم اگر بن بھی تو بہت تا خیرسے بے گی۔ یہ اندلیشہ بھی تھا کہ اس کا بنا نا غیر معینہ بدت کے لیے
ملتوی بہوجائے کا یاسرے سے اس منصوبے کو سر دھانے میں ڈال دیا جائے گا۔ سرمائے کی فراہی کے
لیے جیتن جان توڑ کو ششیں کر ہے تھے اسکین اسمین ایسی شکلات کا سامنا کرنا پڑ دہا تھا ہوان کے قابو
سے باہر تھیں اور یہ بیل کسی طرح منڈھے نہیں چڑھ دہی تھی۔ ان حالات میں بلواج نے لیا یک ایک
امنی نا مالؤس شہر میں اپنے آپ کو بالکل اکیلا اور ہے آسرا پایا ، اب گر دسر کے لیے اسمین خودی کا نا
تھا، خود ہی جین کرنے تھے۔ نام کیٹر بننے کے بیٹے دیکھنا سہل تھا ، نگر انڈ مٹری میں قدر م جانے کی جب کہ
عاص کر لینا ذرا مختلف معاملہ تھا۔ مالی طور پر بھی بلواج کی حالت بین ہوجی تھی۔ لیکن رقم بہت بڑی تہیں تھی۔
ماس کے علاوہ دو بیا ہے کہ بیا ایسی نظا بھی منظور مز تھا۔ یہ احساس انفیس بیلی میں
اس کے علاوہ دو بیا ہے کہ بیا ایسی ہے بروائی کے مالئے بھیلانا بھی منظور مز تھا۔ یہ احساس انفیس بیلی ہو ہوت کے میٹ کے بیا ہوگی میں ان کے مالئے بیک بین بھی میں تھے۔ بیروائی کے مالئے بھیلانا بھی منظور مز تھا۔ یہ حیاس کا بھا بھی میں بھی ہوت کی میں تھی کے دور میں بھی کہ دور میں بھی دور میں بھی دور میں بھی دور میں بھی دورت کی طرح بلواج کو اس تھی می محدود تھے ، نگراس کے باوجود انھوں نے اس تنگی کے دور میں بھی دورت کی میں بیران کو اس کو کو اس کو کو آئی اسلیمانا اکیلے ہی کرنا پڑا اور بول ان کے لیے جدوجہد کے صبراز مالئی میں دورت کی میں میں کہ میں کہ دورت کی میں کو میں کو اس کو کو اس کو کی آئی میں کہ نا پڑا اور بول ان کے لیے جدوجہد کے صبراز مالئی میں کہ بیا ہو کو دیا میں ان کے لیے جدوجہد کے صبراز مالئی میں کہ دورت کے میں کہ کرنا پڑا اور بول ان کے لیے جدوجہد کے صبراز مالئی کو میں کہ کی کرنا پڑا اور بول ان کے لیے جدوجہد کے صبراز مالئی کو میں کی کرنا پڑا اور بول ان کے لیے جدوجہد کے صبراز مالئی کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دیا ہو کرنا کی دورت کیا گور کو کورت کورت کی دورت کی دیا گیا گور کی دورت کی دو

روں روں ہوں ہوں اس میں برس کا غاز اس عالم میں کررہ سے تصحب کمی بڑی کوتا ہمیاں اکئی بڑی ارکا دیا ہوں کہ برس ہوگئی ہے۔ رکادٹیں ان کی دامن گر تھیں۔ سب سے زیادہ تاموا فق بہلو تو یہی تفاکدان کی عمر 34 ہرس ہوگئی تھی۔ اس عمریں وہ نوجوان الصلنڈر سے ہمیرو کے رول کے لیے منتخب شبیے جانے کا تفور بھی تہیں کر سیکنے

نے بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیا۔ اس مرصلے پر اُس نفیب انعین سے بہناً لكُلُّهُ مَنْ ال كوبهت سهارا ديا حس كے بيد الفول نے جی جان سے اپنے آپ كو وقف كرديا تھا وه اکثر دات کوبسترسے اُٹھ کھوٹے ہوتے بیاتر اوی کے عالم میں سمندر کے کنارے جا تکلتے ، وقن پرمتی كے كيكت كاتے ، اور اس طرح جينے كي اُمنگ اور حوصلہ اور قوّت عاصل كرنے كے جتن كرتے يہ أكست 1947 ميں أزادي كى صبح مخودار موئى اس كےساتھ ہى برِ صغير كے بٹوار سے كى كھڑى بھی آئی وطرح طرح کی کستندگیوں کا عبارفشا میں سرطرف دی گیا و فرقد دِاراء نفرت نے سارے ترصغ کواپنی لیبیٹ میں لے لیا۔ کیتنے ہی شہر ' کیتنے ہی دیہاًت شعلوں میں گھرگئے ۔ بے اُندازہ تب ہی اور خوں ریزی اس جنون کے ہانفیوں او لئ ۔ اس کے ساتھ عوام کے دلوں میں خوشی کا حساس بھی مخیا ۔ آخر غلامی کے اتنے طویل دور کے بعد انجام کار ملک آزاد ہوہی گیا تھا ، خودہمارے را ولینڈی کے مِنْ مِي سِمِيا مَك نِسادات كى بارُهم أَ في بولى تقى وبال دوسوت رياده گاؤب مِلاكر فاك كرديد كَمْ يَعْظَ يَعْبِسْنَ ، فكرين ، اندليشة -- سب كايك سائفي بن دور دوره تها بياك تان سيترناريقي بچوم در بچوم آرہے تھے۔ بٹوارے کے دنول میں بلراج مجبئی میں تھے، ان کے دویتے ہاری ما آجی کے سائعة سرى نظمين اوربيّاجي اكيله داوليندى مين - مزيدآ فت يبتقي كرسادا مواصلا ني نظام دريم بريم جور التفاقيمسي كي خير خير اكب كامنا دستوار موكباتها - سفرك ذر الع بهي تلسب يرات سف بمرولد بي ياكستان كي طرف سية قباً كل كشمير برحمله أور موسكة اس معمعالمات اور بحى بيميد وموسكة فكري اور بھی بڑھ گئیں ایک طرف دمینتی چل بسیں ، دوسرے طرف بٹوادے ک وج سے بونے والے تقعان کے ہا تھوں بتاجی کی مال طور پر کمر ٹوٹ گئی - ان عاد آوں نے باراج کے مال حالات کو بھی کا فی حد تک بدل كوركه ديا -

اتِ بلمان کی زندگی میں ایک نئے باپ کاآ غاز ہوا۔ آنے والے چند برسوں میں ایک طوفان مدوجہدنے ان کے عزم وہمت کا متحان لیا۔ ایسی لیا مادراتنی صبر آزما مدوجہد انھیں اپنی زندگی میں بیلے کیمی نہیں کرنا پر می تھی ۔

دنوں فلم اند سٹری میں باریا ہی بلراج کے لیے جو تے شیر لانے کے مترادف بن گئی تھی -« رول کی الاش کا مطلب یہ نظاکہ پروڈیوسروں کے دفتروں اور اسٹوڈیوز کے ذینوں بیمہ اُن گئت مرتبہ چڑھتے ، اُئرتے رہو، اور پھر بھی کہیں سے کوئی فیصلہ کن جواب ساملے " \_\_\_براج نے برسوں بعدا بنے ایک خط میں لکھا تھا -

بر وں بعد بیت ایک ملا میں ہے۔ براج کی مالت دیچے کرچیتن نے مشہور پروڈ یوسر، ڈائر کیٹر فنی مجدار کے کان میں یہ بات ڈائی کہ اپنی کسی فلم میں براج کو بھی موقع دیں ۔ اس وقت فنی مجدار "حب شس" بنانے کو تیار کر دہے تھے۔ اصول نے اس فلم کے لیے بلراج کی آز مائٹن کی۔

العول نے اس علم عے بیع برای می از مانس ہے۔ فلمی دنیا میں براج کا پہلا تجر بربہت یا دگار قسم کا تھا۔ انفیس اس میک آپ روم میں بھیج دیا گیا جہاں مراکیسٹرا، اداکارا پٹامیک آپ کراد ہے تھے۔ بلراج کے اپنے لفظوں میں:

محید ایک بڑے سے کرے میں کے جایا گیا ۔ وہاں بہت سے لوگ اپنا میک اپ

کوانے میں شغول تھے ۔ مجھے معلوم بنہیں تھاکہ یہ ایکسٹرا، بی ۔ اگر معلوم ہوتا بھی تو

میرے یہ کوئی فرق نرپڑتا ، کیونکہ اس وقت تک میں جانیا ہی نہ تھاکہ ایکسٹرا، کیا

ہوتا ہے ۔ . . میں جلد ہی ان میں گھل بل گیا اور ان کے ساتھ گپ شپ کرنے لگا ۔

وہ سب اپنے بہترین لباس میں آئے تھے ، کیونکہ اسفیں ایک فی پارٹی میں شال

ہوتا تھا ۔ جب اسفیں ہت چلاکہ میں حال ہی میں انگلینڈ سے والیس آیا ہول تومیرے

میران تھا۔ جب اسفیں ہت چلاکہ میں حال ہی میں انگلینڈ سے والیس آیا ہول تومیرے

میران تھا۔ جب اسفیں ہت چلاکہ میں حال ہی میں انگلینڈ سے والیس آیا ہول تومیرے

میران تھا۔ جب اسفیں ہت چلاکہ میں حال ہی باتوں سے طاہر ہواکہ وہ حمول لوگ

در سے ۔ مثلاً ان میں سے ایک نے مجھے بنا یا کہ شہریں اس کی چار فرنیج کی دکائیں تھیں

ور مجھے دلین کا دول صرور در دے گا ، کیونکہ اس کے خیال میں چہرے مہرے سے میں

بادکل انگریزی فلموں کے ایک ولین جب انظر آتا تھا۔

ہا مل الدیوں موں سے ایک دیاں است کا منصوبہ است خص کے ہی نہایں ، وہاں سے ہی نہایں ، وہاں سیٹھ ہوئے ہرشخص کے باس موجود سیٹھ ہوئے ہرشخص کے باس موجود سیٹھ ہوئے ہرشخص کے باس موجود سیٹھ ، جواس کی اپنی کا دش کا نتیج تقی ۔ شرخص شہور ترین فلمی سناروں سے اپنے تریب اور دوستا نہ تعلقات کل جرچا کررہا تھا ، جن میں سے بچھ اس کی مجوّزہ فلم سی اداکائی

تقد-اُدهر ببینی میں قیام کے دوران میں ان کی صحت بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ دہ مُنے شنے، دُھیلے دُھیلے دُھیلے دُھیلے اوراً جڑے اُجرشے اُجرشے اُجرشے اُجرشے اُجرشے اُجرشے اُجرشے مائی نگی نے علیہ ادر بھی بگاڑ دیا تھا اور (تو دہاراج کے الفاظ میں اُن بینی کی سرز مین ایسول کوراس نہیں آتی جو فلموں میں آنے کے آرز ومند ہوں، مگر ذرائع بہت میدد دہوں ؟

" النگلينڈ سے جو تفور کی بہت رقم لے کر آيا تھا وہ بھی ساتھ چھوڑ چلی تھی ۔اور بتاجی سے روہي منگوانے کامير کوئ ارادہ مرتھا " فلمی دنيا میں اپنے ابتدائی دورکی یا دنازہ کرتے ہوئے انھوں نے برسول بعدایتے ایک خطریں لکھا :

میری صحبت کے زوال کی وجہ مالی پرنشانی اور بے قاعدہ زندگی تنی بخوری سی رقم كمان كي يويم مجان داول بهت ياير بيلن يرت سف كياكيا د كياس ف اس زمانے میں! ٹریڈرس بینک کی ایک شاخ کا میجر کبھی میراہم جاعت رہ چکا تقا-اس سع مجهم بهت سها دا ملا - صرورت براف برده مجه بنيك سع جعوا موظ قرض أساني سے دلاديتا تھا بھرايك وقت وہ آيا جب بينك كا قرص وو ہزارہيے ہوگیا اور اس کے ساتھ ہی یکایک ایک دور میرے اس دوست کے لیے تبادلے کا حكم آگيا- ايك بهينيك اندراس رواز موجانا تفاا وريميراا خلاق فرص تفاكراس ي ردا نگی سے بہتے میں بینک کے قرمن کی ا دائیگ کر دول - اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کے لیے میں نے جو عتن کیے وہ ایسے ہی تھے جیسے کو نی اپنے ناختوں سے کتوا محود في كوشش كرے ميرے بس ميں اس كے سوا كچەن تفاكر مجوريديو پروگرام يا ترجيكاكام كردالول - كراس قسم ك كام سيس كتنى رقم حاصل كرف كي توقع كرسكا ها و اس تگ درویس باراج کی ملاقات سونان سے موتی سیونان جب بہت بہطے ہمارے ساتھ تميرين أكرديه تف تو عفول نے بلراج كوايك رول كى بيش كش كائى اب بمبئى بين بعونان في بلراج كو ڈنز پر بلایا ، نیکن فلم وغیرہ كا ذكر ایك بار بھی نہیں كیا ۔ صرف اتنا كہا كہ بلراج كاچېر و گیری كو پر کے چېرے سے ملتا جلتا ہے۔ بلواج اسے اپنی تعربیف سمجھے، مگر بھوٹا نیز کا منشاھرف پر جتابا تھا کہ بلراج اسے زیادہ د بلے بتلے ہیں کہ ہندوستان فلول کے سرو کے رول میں قطعی نہیں جمیں گے۔ ہندوستانی تما تال تو محوف محول گالول اور گول مول چرے دانے میرو کول ند کرتے ہیں بینا پند مونان کی طرف مسعمى بلراج كومايوسى بى بايخ لگى - سفارش خطول، وعدوك اور يقين د ما نيول كالحى يبي حشر بهوا اك

اس روز ك احوال بيان كرتة موت بلراج آكم مكفة بي :

دیم سل کے دوران میں مجھے ایسانھوں ہوا جیسے میر سے جہڑے خشک جہڑے کی طرح اکو گئے۔ ہیں۔ میں اور کسی بھی طرح معمول کی تری اصتیار کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ میری آواز بھی اتنی مذھم بحل رہی تھی کر مشکل سے ہی سنائی دے میرا خیال تھا کہ فنی دا میری کا رگز ری بر مایوسی کا اظہاد کریں گئے ، مگر معامل اس کے بوئکس نکلا۔ وہ جلائے : "بہت اچھ شاٹ ! اور کیے مبارک باد دی منظل اور مجھے مبارک باد دی ، فنے تالیاں اور میٹیاں بجائیں۔ کچھے نے بھے سے ہاتھ ملایا اور مجھے مبارک باد دی ، کیونکہ فعمول میں بیر میرا پہلا دکھورا ہے ، نظا۔ فنی دانے دس گئے منگوائے (میرے کیونکہ فعمول میں بر میرا پہلا دکھورا ہے ، نظا۔ وہی دیان پر میری اداکاری کی نولیف حساب میں) ، ورحا فرین میں بیر بانے میں بانے میں ہوا نتا تھا کہ بر نفر لیف حساب میں ، ورحا فرین میں بیر بات نہیں آدہی تھی کہ یہ سب لوگ جھو ن تو لیف جھو ن نفریف کو کیوں رہے ہیں۔ بھون سے میں بیریات نہیں آدہی تھی کہ یہ سب لوگ جھو ن نفریف کو کیوں رہے ہیں۔

د کھا وہ بنظاہر داری اور نمود و نمائش کی اس د تباکا یہ ایک ابسارا ذہرے ہو باہرک لوگوں کی سمجھ ہیں دفتہ میں آتا ہے۔ ہو باہر کے لوگوں کی سمجھ ہیں دفتہ میں آتا ہے۔ بلاشیہ یہ نقریف سمز سم جھوٹ تھی مگر کیا کیا جائے، اسٹوڈ یو کی دیتا ہیں کو نی بھی شخص کسی سمجھ سمجھ سمجھ نہیں ہونا۔ یہاں سب کا یہی وطیرہ ہے کہ

آدمی کے منے پراس کی تعریف کر واور پیٹے پیچے اس کی ٹرائی۔ باہر کے نوگ اسے
ایک ذلیل حرکت کہیں گے، مگراندر کے لوگوں کی نظر میں یہ آگے بڑھنے کا ایک
کارگرنسخ ہے۔ قلمی دنیا میں کوئی بھی شخص اپنے آپ کو ذہنی طور پر مفوظ اور شخکہ نہیں
سبھتا۔ پہال سب لوگ فریبوں اور سرا بول کے سہارے ذہرہ رہے ہیں بیرادی
اپنے سپنوں کے بلیلے کے اندر مگن نظر آتا ہے۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے توالوں
کے بلیلے کو توڑنا لیسند نہیں کرتا۔ ایک اعتبار سے اسے ایک دوسرے کے لیے مددی
کارکھا واکہا چا سکتا ہے۔ مال کیجیے، اس وقت حاصرین میں سے کوئی بڑھ کر مجھے
صاف صاف میان بتا دیتا کہ میری کارگز ازی کے بارے میں اس کی حقیقی رائے کیا ہے
تو عین ممکن تفاکہ میری ساری خود اعمادی خم ہوجاتی اور اسکے دن میں کچر بھی کام
کرنے کا اہل نہ رہنا۔

بعد میں بلراج کو نکم کی ہمروئن سینہ لآ کے ساتھ ایک شاٹ میں آنا تھا۔ بہاں ہمی توب تما تنا ما سینبہ لڈانے سنئے رنگروٹ ، کے ساتھ ریبرسل کرنے سے ہی انکاد کردیا ور شاٹ کے دوران اس نے مجھ سے بات چیت توکی ، گرمیری طرف دیکھا با سکل نہیں ۔ اس کی نظریں کیمرے پر ہی مرکو ز رہیں۔ نشاط کے پورے وقفے میں اس کے دویہ سے مجھ پر کچھ السااحساس طاری رہا جیسے میں کسی مھیا تک چھوت کی بیماری میں مبتلا ہوں ، اس بیے اسے مجھ سے محقوظ فاصلے پر ہی رہنا جا ہیتے ہے

اُس واقعدگی یا زبازہ کرتے ہوئے بلراج نے مزید لکھاہے: میرا خیال نظاکہ فلمی دنیا میں اوپ نچے کی کو فی دیوار نہیں ہے۔ ابِ بہۃ جلاکرمیرا

میراحیان محالہ می دیں ہی اس وی میں میں ہے۔ خیال بالکل غلط مقا۔ فلم انڈسٹری بین تو قدم فدم پر دبواروں کا سامنا کرنا پر ہناہے۔ ساجی زندگی کے دوسر سے شعبول میں اگر یہ دبواریں گارے اور اینٹوں سے تی ہیں

توہندی فلموں کی دنیا میں پرسنگلاخ جٹا نوں سے تعمیر کی گئی ہیں۔

مودی کیمرے سے بلراج کا پہلی باد سابقہ بڑا تو اس کے ساتھ ہی آ تفوں نے فلم انڈسٹری کی بنا دم سراب کو حقیقت یا در کرانے والی دنیا میں بھی پہلی مرتبہ جھانگ کر دیکھ لیا-

سراب و سیست بادر در استان می بادر استان برای در این از این ایک برای ویث شود کھنے کے جب فن مجداری مسلس میں مکل ہوئی تو بلراج کواس فلم کا ایک برای ویث شود کھنے کے لیے بلا میا گیا - بلراج کا کہنا تھا : " جب میں نے پردے پراپیا کوراب دیکھا تو تھے ایسا مسوس ہوا کہ ایک بڑا سابتھ میرے مسریرا گراہے - میراچ ہرہ کسی لاش کاچ ہرہ معلوم ہور ہا تھا - سیاٹ ادر بے جان!

رکیفیت کافی عرصے نک قائم رہی - ایک اور فلم کا ذکر کرتے ہوئے، جو ایک آ دھسال بعد بنی تنی، باراج نے انتہائی ماف گوئی کامظاہرہ کرتے ہوئے لکھا تفا: جب" ہم لوگ " سیٹ پر گئی تومیری حالت بالکل دگر گوں تنی ... کیمرے کا جب" ہم لوگ " سیٹ پر گئی تومیری حالت بالکل دگر گول تنی ... کیمرے کا

جب الم وت سیت پر دهرے موتے بہاؤ ، کاطرح محمد مهیشہ ندھال کیے رہتا تھا،
نوف ، جو د سیت پر دهرے موتے بہاؤ ، کاطرح محمد مهیشہ ندھال کیے رہتا تھا،
اب نا قابل بر داشت ہوگیا تھا۔ انور سین اس فلم میں میرے ساتھ کام کر رہے تھے۔
انھیں اداکاری کرتے دیکھ کرمیری خو داعقادی فور امیراساتھ جھوڑ دہتی اور میں بالک احواس بانت ہو ایس نقید ہو گا یا۔ شائس کا توذکر ہی کیا ، میں رمیرسل بھی شیک طرح سے نہیں کرسکتا تھا۔ میری کیفیت کا زیادہ اس بات سے لگا یا جاسکتا ہے کہ ایک مرتب جب میں تازہ ہوا میں چندسالش لینے کے لیے اسٹوڈ یو سے یام زیکلا اور ایک بنج یم

دراز موگیاتو اپنی تپلون کیلی کرینها! «حبیش» کے بعد « دورعلیں» دوسری فلم تقی حس کا معابدہ بلراج نے فنی مجداد کے ساتھ کیا۔ « دورعلیں » میں بلراج کوایک اہم سائڈ رول ملاتھا۔ کمل کیوراس فلم کا میرونھا اور نسیم جو نیر میروئن۔ دمینتی کو بھی اس فلم میں کافی اہم رول دیا گیا تھا۔ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران مجی بلراج ایٹا کی سرگرمیوں سے ریلے کی طرف ہے اختیار تھنچے چلے گئے۔

بی براج إیتا فی سرتر بیون سے رہیے فی مرف ہے اسپار ہے ہے۔ اس اس کے بعد براج اپنا کی سرگر میوں ہی کی نذر کرتے ہے۔
اس کے بعد براج اپنا بیش تر وفت اور قوت عمل اپنا کی سرگر میوں ہی کی نذر کرتے ہے۔
تاہم اس کے ساتھ فلم انڈسٹری میں بھی ان کی عدد جہد عباری رہی۔ " دور علیں " کے بعد "گڑیا" آئی۔
یہ فلم ابس کے شہور ڈرامے " THE DOLL'S HOUSE " دگڑیا گھر) پر مبنی تھی۔ اس کے پروڈیور
یہ فلم ابس کے شہور ڈرامے " مقداور ڈائر کیٹر آچیت دائے دانا ڈے۔ بلراج اور دمیتی کواس میں مرکزی دول
رجن کا ات یا تھے سے اور ڈائر کیٹر آچیت دائے دانا ڈے۔ بلراج اور دمیتی کواس میں مرکزی دول

ملے تھے۔
اس نئی فلم کے سیدے پر جانے سے پہلے بلراج اور دموں وروں اپٹاکی شہور فلم "دھرتی کے
اس نئی فلم کے سیدے پر جانے سے پہلے بلراج اور دموں وروں اپٹاکی شہور فلم "دھرتی کے
اللہ " میں اداکاری کا بخر بہ حاصل کر چکے تھے، جسے خواج احمد عباس نے تھے برا ورڈ انٹر کیٹ کیا تھا۔
بلراج اس کی تیاری میں بھی سٹر کی ار جہ تھے۔ اس طرح فلم پروڈ کشن کے ٹیکنیکی ببلوؤں سے بھی
ان کا قریبی دابھ ہوگیا تھا "دھرتی کے لال "نے اپٹی متعدد خامیوں اور کو تا ہیوں کے با وجود ایک
ان کا قریبی دابھ ہوگیا تھا "دھر بی بمل دائے اور ستیہ جیت رہے نے مزید تھا استوادا اور
بالیدگ کو بہنچایا۔ اس فلم میں خود بلراج کا کام مجمی قابلِ تعریف رہا تھا۔ وہ دفتہ رفتہ اس گھرائی۔
بالیدگ کو بہنچایا۔ اس فلم میں خود بلراج کا کام مجمی قابلِ تعریف رہا تھا۔ وہ دفتہ رفتہ اس گھرائی۔

میک آپ نے اسے اور می مجونڈا بنا دیا تھا۔ میں نے کبی سوچا بھی نظاکہ میں اتنا مکروہ، اشت وحشت ناک نظر آؤں گا "لیکن فنی محداد نے اپنا تول پوراکر دکھایا ۔ اپنی اگلی فلم" ددر عبیں "میں انفول نے بلراج کو لیک اہم رول میں پیش کیا ۔

رول مامل کر فے سے بی زیا دہ دستوارم طربرائ کے بیے مووی کیمرے کے سامنے آناتھا۔ والمحادا كادى كميدان مين وه نووارد منتقى التيج كالمجد بخربه الفين بهله سامى تقا بيمر في باس من اتنا و انسر کے طور پر بھی انتقیں بہت کارا مرشر بناگ مل بھی تھی۔ مائیکر نون پر " عام انداز سے بولنے كافن "جس مين دقط، تاكيد، لبج كم أتار چرطاؤ دغيره كاالتزام ، سب بي كيمة شامل مق، ده انگلینڈسے ہی سیکھ کرآئے تھے بیہ تربیت ان کے لیے ایک بڑاا ٹانڈ ثابتِ ہوئی اس طرح ہندشا اور آنگلینڈ میں حقیقت نااسٹیج کے تجربے نے فلم آرنسٹ کے طور پر باراج کو بالیدہ کرنے میں بہت اہم رول اداكيا، كيونكم بادسى مقير كے مبالغ آمير حركات وسكنات، تميني ان، كود بياندادران كے علاوه گاکر ، گنگناکر ، خطیبانه انداز سے ممکالموں کی اِدئیگی کے رعکس حقیقت نما سٹیج میں مرتزکت اور براشاره فطری اورحقیقت سے قریب موتا نفا لیکن بهر حال ده وقت البی نهین آیا تفاجب براج منج ہوتے فکی ا داکادشار ہوئے - اہمی توان کی دوڑ دھوپ ہی جادی تھی۔ یہ دور اعلے جند برس تک چلا ۔ قلی دنیا میں قدم جانے اور فلمی ادا کاری کی میکنیک سے اپنے آگیا کوروشناس کرانے کے يه بوجدو جدده كررسيسته، وه بلاشربهت كري، بهت مبرآز ما ابهت دوح فرسائقي-كمرك كوسامة وإنامرك يعربهانس كيمتدك كوسامة وانساكم رتقار آیا اوسان تفکانے دکھنے کے لیے تھے بہت سخت کوسٹس کرنا پری تی كبى كبين ريبرسل تو تقيك بوجات ، توك ميرى توصدا فزان بعى كرت ، مگر قيك شاك كم بيم بين يحدث كويرا الدوج الداد مجها تساس بوتاكه مير يرجيم كاايك إيك عفواكر علي بين موكيا ب، زبان علق بين يعنس كي بعد السلح بعد الك ك بعدالك رى شك توت رمة - مجه السالكة كرميرك أس ياس كوا موا ہر شف مجھے تھور رہا ہے۔ بیں بہت جتن کرتا کہ اِ سِ خیال کو زمین سے جنگ دول اوراپینے رول ، اپنی ا دا کاری پر ساری توجه مرکوز رکھوں ، لیکن مهر پات قابوسے باہر ہونی جل جات اور مرف یراصاس میرے حاس پر چاجا آگداداکاد

کے فن کے دروازے مجھ پر مہیشکے لیے بند ہو چکے ہیں۔

کارگزاری مناسب عدول کے اندر رہتی ہے۔ گرحقیقت پینفی کہ شاٹ شروع ہوتے ہی آغا اپنے رول میں ' وافل ' ہوجاتے تھے۔ اورشاٹ ختم ہونا تھا تو وہ رول سے ' باہر نکل کر ' بھر آغابن جاتے تھے۔ رول کواس طرح طاری کر لینے گیات میں نے بڑھ تورکھی تھی ، لیکن یہ نکن بھر بھی مذہبچھ سکا تھا ۔ جو کچھ میں کیمرے کے سامنے کر رہا ہوں 'اسے اوا کاری کا نام شکل سے ہی دیا جا سکتا ہے۔ ایک اور فلم " بلجی " رجیس میں بلراج نے ویرپ کیا راور ترکس کے ساتھ کام کیا تھا) کا ذکر

سائ سے صوف چند لمحے بہیں تک دلیب کماد اور نرگس مزے سے بیٹے باتیں کہتے دہتے تھے۔ مگر جیسے ہیں شاٹ سے صوف چند لمحے بہیں تک دلیب کماد اور نرگس مزے سے بیٹے باتیں کہتے ہوئے ، وہ اپنے اپنے دول میں داخل ، ہو جاتے ، جب کہ میں رول سے باہر ہی کھڑارہ جاتا ، فطری اداکاری کہنے کی کوشش میں بھی کرتا تھا ، بیکن اُس وقت میں اِس گڑ کو نہیں سمجے سکا تھا کہ فطری ، کا قدیم کہ رول ہیں گئم ہوجاؤا ور بھر فعری نظر ہو ، اور یہ کہ رول ہیں گئم ہوجاؤا ور بھر فعری نظر ہو ، اور یہ کہ رول ہیں گئم ہونے کے لیے ایک فاص ڈسٹی عمل ورکاد ہوتا ہے۔ بیں اس ڈسٹی عمل سے قطعی ہے بہر ہو تھا۔ یہی سبب ہے کہ ان دلوں میں سوچا کرتا نظا کہ میں فطر سری اداکاری کا مقاہرہ کر دیہے اداکاری کر مام مواس خیال کے بالکل برعکس تھی۔

ہیں۔ تعیقت ہیرے اوا کارول سے ہی مشورہ کیتے رہتے تھے۔ پیٹو بی کسی تقیق قن کارین ہی موسکتی ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ ایک فلم میں ڈیوڈ کے ساتھ کام کر دہے تھے توا تقوی نے ڈیوڈ ہوسکتی ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ ایک فلم میں ڈیوڈ کے ساتھ کام کر دہے تھے توا تقوی نے ڈیوڈ کے ساتھ کام کر دہے تھے توا تقوی کو اپنے مکالے ہمیشہ بھول جا آ ہوں "
سے بوتھا "آپ کو اپنے مکالے کس طرح یا درہ جاتے ہیں ؟ میں تواپنے مکالے ہمیشہ بھول جا آ ہوں "
تھویر موجو دہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں 'اگر تم اس فقرے کا نفور کردگے
اللہ بیت تفویر میں تعبور کی ایک سلسلہ دیجھو گے۔ اگر بولتے وقت تم نفور بردل کے
اس سلسلے برا بین تو بر مرکو زر کھو گے نواپنے مکالے کہی نہ بھول سکو گے "
اس سلسلے برا بین تو بر مرکو زر کھو گے نواپنے مکالے کہی نہ بھول سکو گے "
درگریا" کی تجمیل کے بعد زیادہ دن نہیں گزرے سے کہ 26ر ابریل 1947 کو دمینتی کا انتقا

دورسراسیمگی سے چیشکا دا بارہے تقے جو کیجرے کے سامنے آتے ہی ان پرسواد ہوجاتی تھی، نیکن پر مرحل سہل مزتھا۔ اس در میان وہ قلمی دنیا کی بے نقاب، بے دھی تقیق کا سامنا کرتے دہے آتا چڑھا دُسے دوچاد ہوتے دہے، صبر آز ما حالات کا مقابلہ کرتے دہے۔ اس سے اگر ایک طرف ان پر اضحالال حادی ہوتا تھا تو دوسری طرف ان کا پیمز م تھی مزید سے کم ہوتا تھا کہ جس میدان میں وہ بھٹک کرنکل آئے ہیں، وہاں انھیں کا دنام صرور کر دکھا ناہیے۔

کیمرے کے سامنے کھنے دہنے کہ اسے کے بیانہ کرنے ہے۔ اس کے بیارہ کوکس طرح تجات ہیں ؟ اس کے بیا انہ ایک اندر اسمیں شدید مبدد جہد کرنا پڑی۔ اپنے وصلے کو بلند کرنے کے بیا اسفول نے کئی تیسیں آزائیں اسٹوڈ یو ہیں جب وہ مسوس کرتے کہ ان کاسارا اندر دن وجود منز لزل اور لرزاں ہے تو وہ اپنے آپ سے کہتے : " بیں ان لوگوں کو دکھا دوں گا کہ ابھی ادا کادی کے کہتے ہیں یا بیا عمادی بحالی کا ایک نسخ تھا۔ دوسراننے یہ تھاکہ دہ اسٹوڈ یو میں موجود ہر شخص کو نظر انداز کر دیتے ، کسی بھی آ دی کی طرف نسخ تھا۔ دوسراننے یہ تھاکہ دہ اسٹوڈ یو میں موجود ہر شخص کو نظر انداز کر دیتے ، کسی بھی آ دی کی طرف ند دیسے تھا کہ دہ اس فرانے کہ دوسر کے دل کش منظر کا نصور ۔ اس طرح سے ان کے ذہن پر ایک خوش گواد کی فیست بھائی رہتی کہ بھی ابنی خود اعتمادی کو جگانے کے بیے وہ جن کرکے ایسی رمی اپنے اور بھی طادی کر لیے جو خود کو برحق اور احتجاج کے دوسر سے اوا کا روٹ کی حرب ان کے دسک تا ور احتجاج کے دوسے طادی کر لیے جو خود کو برحق اور احتجاج کے دوسر سے اوا کا روٹ کی حربات و سکمات و سکمات و سکمات و سکما خود سے بیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سیسٹ ہر دوسر سے اوا کا روٹ کی حربات و سکمات و سکمات کا بھی خورسے جائز ہ لیے ترجود مالی اور احتجاج کے دوسر سے اور احتجاج کے دوسر کے اور احتجاج کے دوسر کی ایک کی دسائ ہو سیکے ۔

ردورجلیں "کی سوٹنگ کی یادیں دہراتے ہوئے بلراج نے لکھا تھا:
میں نے دیکھا کہ شاٹ سے پہلے آغاہم لوگوں سے بالکل معمول کے مطابق باتیں کرتے
دہتے تھے 'لیکن کیمرے کے اسٹارٹ مہوتے ہی ان کا انداز عجیب وغربیب ہوجا تا
اور دہ بالکل خبطی نظر آنے ۔ ایک سے ایک صفحک حرکت ان سے سرز دہونے گئی۔
میں ان حرکوں کو احمقائہ دکھا وافرار دیتا ۔ میں سمجھنا کہ آغاا وور ایکٹنگ کر رہے ہیں ہوئی میں ان حرکوں کو احمقائہ دکھا وافرار دیتا ۔ میں سمجھنا کہ آغاا وور ایکٹنگ کر رہے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں جو ہند و منا نظر فلموں کا ایک ہوا ، مگر بہت عام عیب سے ۔پھرجب شاہد ختم ہونے برسیب لوگ آغاکی کا دگر اری کی تعریف میری ہونی چاہئے ، کیونکر مرف میری ہونی چاہئے ، کیونکر مرف میری مونی چاہئے ، کیونکر مرف میری مون میں صفحہ مرف میری مون میں مرف میری مون میں صفحہ مرف میری مون میں منا مون میری مون میری مون میں مون میری مون میں مون میں مون میری مون میری میں میں مون مون میں مون مون میں میں مون مون میں مون م

سے تعلی ہاری آبن تو میں چاہتا کہ وہ آتے ہی گھر کے کاموں میں لگ جائیں ۔ مرد
کے طور پر اپنی بر نری جمانے کی خاطر میں اپٹا کے بہت سے غیر ضروری کام بھی
اپٹے سرلے دیتا ۔ زبان پر ایک بار بھی حرف شکایت لائے بغیر دہ تونے اپنے او پر
کام کا آنا ، وجھ لا دلیا تھا جوان کی بساط اور بر داشت سے باہر تھا ۔ اب ان باتول
کویا دکتا ہوں تو دل میں گہرائی تک نشتر سااً تر جا تا ہے ۔ دمتو ایک بیش بہا ہم ا تفییں ، گرقدرت نے اسے ایک غیر مستی شخص کو عطا کہ دیا تھا ، جواس کی قدر دقیمت نہیں جانیا تھا اور ایس نغمت حاصل مہوجانے پر شکر بھی ادا نہیں کرتا تھا ۔

سری نگریں قیام کے دوران میں می براج کوایک اور فلم سطحنی میں ہیں ہیں ہیر وکے رول کی بیش کش کی گئریں قیام کے دوران میں می براج کو ایک ایم میں کے نام ورا دیب امرت لال ناگر نے تکھی تھی - چنا پنجہ بولائ 1947 میں براج پھر مبدی آگئے۔ بیچ اس کو وہ سری نگریس ہی چھوٹر آئے۔

" گئین" کی کاسٹ میں باراج نے ساتھ نکن جیونت اور ترلوک کپورشا مل تھے۔ ہوایت کا کی کا بارنکن جیونت کے سوم ویریندر ڈیسائی نے سنبھالاتھا۔ بمبئی میں پہنچنے پر بلراج کو بیتہ چلاکہ فلم کے دہ اکیلے میں دنہیں میں۔ کہانی میں دو میرو تھے جن میں سے ایک میرو کا رول باراج کو دیا گیا تھا۔ یہ فلم مُری طرح فلاپ ہوئی اور اس طرح بلراج کی خودا تھا دی پر ایک اور جر لوروا ارکئی۔ "کس کر دارگی عکاس کرنے میں ایک نفسیاتی پہلوہی کا رفر ما رمہنا ہے ، لیکن میں میں

اس سے بالکل بے خبر نفا اور مجھ اس سے باخر ہونے کی مَرورت بھی نہیں پڑی می کئی کے سامنے میں اکثر حواس باختہ ہوجا تا تھا اور اپنے اعضا کو اکرشتے اور بید وی بنتے ہوئے مند ہوجا تا تھا ، مگر میرا دویہ ہمیشہ کسی مریف کے مانند مہا جو برد قت میں ڈاکٹر کے پاس مبانے کی بجائے اپنی بیاری کوچھیائے دکھت

ہے۔۔ اس آس میں کہ آیک روزیہ خودہی ٹھیک ہوجائے گی " اپٹاک سرگر میول میں بھی بلراج کا انہاک پہلے حبیبی شدّت کے ساتھ ہی جاری رہا کیکن اب کمیونسٹ بار ڈی کے انداز نظراور سیاسی میلان میں ایک بڑی تبدیلی رونما ہوچکی تھی۔ حالات کا جائز ہ لیسنے کے بعد بار ٹی نے نہروسر کارسے ٹکر "لیسنے کا رویۃ اختیاد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس ٹی پالیسی کا ایٹاک کارگرزاری اور طریق عمل پر بھی کانی انٹریزا۔ اپٹیا باضا بط طور پر کمیونسٹ تنظیم منتی، لیکن اس نے ممبرول میں زیادہ تربائیں بازو کے رجی ان رکھنے والے اور دیب اور فن کارمی شال تھے۔ وہ 1944 مے موسم گرما میں بمبئی آتے تھے۔اس طرح ابھی تین سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ لیکن یہ عرصطوفا نی مصروفیتوں میں گزراتھا۔ ایک سطے پر زنگار نگ بجر پول سے بھر پور، جوش وخروشس اور سماجی والب تگی سے معمور مصروفیتیں تھیں، دوسری سطے پر جدو جہد، محرومی اورا ذیت سے بوجیل سرگرمال ۔

دمتوی وفات کے مجھ دن بعد طراح پہلے را دلینڈی اور بھر دہاں سے سری نگر گئے۔ اپنے دولؤ

بچوں کو بھی وہ ساتھ ہی ہے گئے۔ آو ہر بھی فغا پہلے میسی نہ تھی۔ را دلینڈی ہولٹاک فرقہ دارا نہ اوا کے حیث کل میں بھینس چکا تھا اور ویرا فی تصویر بنا ہوا تھا۔ ضلع کے دوسوسے زیارہ دیہات طیامیٹ
کے جینگل میں بھینس چکا تھا اور ویرا فن کی تصویر بنا ہوا تھا۔ ضلع کے دوسوسے زیارہ دیہات طیامیٹ
کے جا چکے تھے۔ ان دیہات سے آتے ہوئے پر انتہاں مشر نار تھیوں سے وا دلینڈی کی کلیاں کو چے پٹے
پڑے منظ بہناب کے سادے علاقوں سے مشر نار تھیوں کے قافلے رفتہ رفتہ امر تسر اور دہا کی طف کو ف کو فق کرنے گئے تھے۔ بیناب کے کلتے ہی منہر دھڑا دھڑ جل رہے تھے۔ پاکستان کی تشکیل کا فیصلہ امول کی مدنک ہوچیکا تھا۔ بیش تر فوگ جیران و پر لیٹان تھے۔ وہ نہیں جانے تھے کہ وہ اپنے گھرول میں دو منہیں جانے تھے کہ وہ اپنے گھرول میں دو سکیں گے یا رخصت ہوئے پر مجبور ہوجا میں گے۔

سرى نگرمين تنا ونسبتا بهت كم نفا ، ليكن تذبذب اوربيلينين كاحساس يهان

بهي حيايا بهواتها-

مراج کا پنا ذہن میں دشت دحشت بنا ہوا تھا۔ دموے جدا بی کے صدے میں خود اپنے آپ کوخطا کارسمجھنے کا اذبیت ناک احساس بھی شامل ہو گیا تھا۔ ابنی روایتی صاف کوئی کے ساتھ براج نے سکیفیت اس طرح بیان کی تھی:

اس وقت میرا فرص تفاکه ان کا ساتھ دیتا ۱۰ ان کی فن کارانہ صلاعیتوں کی قدر کرتا اور خانہ داری کے ادبیٰ بھیڑوں سے انتمیس بیائے رکھتا ۔لیکن اپٹی اڈھی طبیعت کی وجرسے میں ان کی شہرت اور کام یا بی سے غالباً جلنے لگاتھا۔ دہ اسٹوڈیو

بیران دلوں کی بات ہے کہ ملراج نے کے۔ آصف کی فلم " ہلیل" میں کام کرنے کے لیے معاہدہ کیا ۔ بلراج کے علاوہ اس فلم کی کاسٹ میں دلیپ کمارا در مرگس بھی شامل تقے۔ بلراج کوایک جیلر کا دول دیا گیا تقا، جو ہمیر دئن کاسٹو ہر ہمی ہے۔ ستم ظریفی ہر رس کہ ڈائر مکیٹرصاحب ایک روز بلراج کو

جیل کی زندگی اور جیلر کے فرائف دغیرہ سے روشناس کرانے کے لیے بمبئی کی آرتفر روڈ جیل میں بھی لے گئے۔ اور میر کچھ ہی دن بعد بلراج ایک مظاہر سے میں حصتہ لیتے ہوئے گر نناز کیے گئے اور اسی جیں ہیں بہنیا دیے گئے۔ اور میں بہنیا دیے گئے۔ لیٹر قیدی کی وردی میں مبنیا دیے گئے۔ لیٹر قیدی کی وردی میں مبنوس بلراج کو سوالیہ نظر دن سے دیکھتا اور بڑ بڑا گا: «میرا خیال ہے، بین تحصیں کہیں دیجھ چکا ہوں "مبنوشنگ بلراج کی گرفتاری سے" ہلیل "کے سوشنگ پر دگرام میں بھی خلل بڑا۔ بھر جلد ہی الیا باندوس کر لیا گیا کہ شوشنگ کے دلوں میں بلراج کو بیرول پر دہا کرالیا جاتا ، "اکہ اپنا رول اواکر سکیں بشوشنگ کے بعد وہ بھر جیل میں بہنے جاتے۔

بلراج اپنی دوسری شادی کے دوہ بفتے بعد ہی گرفتار ہوگئے نقے۔ گھرید بھی حالات زیادہ سازگار شقے۔ گلرید بھی حالات زیادہ سازگار شقے۔ ہارا فاندان دہل میں رہ رہاتھا، جہال ایک سٹر نارتفیوں کی کالونی میں پتاجی نے ایک چھوٹا سام کان خرید لیا تھا۔ بلراج کے بیتے ابھی چھوٹے چھوٹے سے ہی نقے۔ پر مکیشت تؤیرس کا ہوگا، شعبنم مشکل سے پالیخ سال کی تقی۔ گزرلسر مجمی تنگی ترستی کے ساتھ ہونی تقی ۔

براج نے دل پر بوجہ بننے اور و من کو تنا و بیں بیٹلا کرنے وال کنتی ہی بانیں اس وقت یک ہوگئ تھیں۔ بلراج سیاسی کارکنوں کی صف میں تو جا نکلے تھے لیکن خالص سیاسی سطح پر جد وجہد کرنے کے دموزسے وہ لیختر ہی تھے۔ اس میدان میں بہت کچھ تھا جوا تھیں عکرا دینے کے لیے کانی تھا۔ گھر کی خبر خبر بھی انتھیں کم میں ملتی تھی۔ اس میدان میں بہت کچھ تھا جوا تھیں عکرا دینے کے لیے کانی تھا۔ گھر کی خبر خبر بھی انتھیں کم میں ملتی تھی۔ انگیں تو بلراج کی بیوی بھی اسٹوڈ یو میں پہنچ جائیں۔ اس بلراج ہیرول پر چھوٹ کر شوٹنگ کے لیے آئیں تو بلراج کی بیوی بھی اسٹوڈ یو میں پہنچ جائیں۔ اس طرح دونوں کی ملاقات ہوجاتی تھی۔ اپنے گھروالوں سے بلراج کا بس ایک ہی رابط رہ گیا تھا۔ اور بھر جیلے دول میں اداکاری بھی انتھیں فن کارانہ آسودگی کم ہی بخش رہی تھی۔

جیل میں چھ جہیئے گراد نے کے بعد بلراح کورہائی مل گئی۔ گرمیسی فقا کی طرف ان کی دالیسی
ہوئی وہ زیادہ حوصله فزاد بھی ۔ إیٹاروال اور انتشار سے دوجاد تھی۔ بلراج کی مالی هالت واجبی ی بہ بورہی تھی۔ فلم انڈسٹری میں قدم جمانے کی عد دجہد ابھی تک اتن ہی کڑی اور مبراز مالی عتی بہتے ہیں۔ سے بہت تھی اسلیمیں اکثر یہی محسوس ہوتا کہ وہ پھر نیخ سرے سے اس دوڑ کا آغاز کر رہے ہیں۔ سے بہت نہیں کے ماصل بھی جونے واللہ یا نہیں ۔

د میں بہبئی کے منوس مقہر میں کیوں والیں آگیا؟ کیا یہ میری بدختی نہیں ؟ کیوں سے میں پنجاب کو لوٹ جا وَں اور اپنے ہی لوگوں کے ساتھ رہوں ؟ آخر میں پہاںآگر

کیار ما ہوں ؟ مگر نہیں اس بات کی کیا ممانت ہے کہ حالات دہاں لاز ما بہتر ہوں گے ؟ مجھے بہیں مال طور پر اپنے بیروں پر کھڑے ہونا ہے ، یہیں اپنے کام ہی مہارت حاصل کرنا ہے ۔ مجھے اور بھی کڑی محنت کرنا ہوگی۔ فلموں میں کام کرکے بھے خوش نہیں ہوتی تو مذہبی ، مگرادا کار کے طور پر مجھے مہر طور کام یاب ہونا ہے بینجا ، کولو بط جانے کا سوال ہی نہیں اُٹھتا ؟

ان دنوں بلراج کی ما بی حالت آتنی بینی ہورہی تھی، اس کی عکاسی ایک پرُدرو واقو سے محدودی ہے۔ ہوا یہ کر دیوال کے روز جب بلراج مثام کو گھر دائیس آئے توا مقول نے اپنے دو نول بیکٹوک کوآلیس میں یا تین کرتے سٹا۔ پر بھشت اپنی بہن تیم کو سمجھار ہا تھا: '' پٹانے بھی کیا واہیات پجیز ہیں۔ لوگ بے کار میں ہی بیسیر برباد کرتے ہیں۔ کچھ ماصل نہ وصول ؟

یقینا بچوں کو گفر کی حالت کا اندازہ مہو گیا تھا۔ بات چیت کا یہ حصہ کا دن ہیں پڑا آو بلر اج کا دل ترطب اُتھا۔ دہ الط قدموں گھرسے نکل گئے ، ایک دوست سے کچور قم اُدھاری اور پچوں کے لیے آتش ہاڑی اور مٹھائی لے کر ہی گھر میں گھسے۔

روری کمانے کے بیے برائ طرح طرح کے کام ہاتھ میں لیتے رہے۔ انفول نے سنتوش کے ساتھ میں کیے اسکرین بیے اور مکالے لکھنے مل کر ایک روسی فلم ک بہندوستا لی میں ڈبنگ کی۔ جینین آنڈی کا گل فلم کا اسکرین بیے اور مکالے لکھنے کا معاہدہ انھول نے پوراکیا۔ یہ فلم بعد میں باذی "کے نام سے بنی۔ ان کے جیورٹے بیٹے پر پیکشت کو بھی " ملی ہیں رول مل گیا۔ اسے ہیں وک بجین کاپارٹ اواکر تا تھا۔ پر بیشت کے بیے نتن دوسس کی فلم " دیدار" میں ایک اور رول کی بیش کت بھی ہوئی۔ اپنے نتھے سے بیٹے کے بیے یہ دول براج نے بہت نے دی کے ساتھ، مجبوری کے عالم میں قبول کیے۔

" ہلیں " کے فور ابعد بلراج کو صیا سرحدی کی فلم سہم لوگ" میں ایک رول مل گیا۔اس میں بلراج کو بخیلے متوسط طبقہ کے گھرانے کے ایک بے روز گار لؤ جوان کے روب میں اپنا افتیٰ جمانا تھا۔
یہ بہلی فلم بھی جس بیں بلراج اپنی صبح کیفیت میں نظر آئے اور اپنی گھرا ہدف اور سیاط بین سے چھٹکا دا یا نے بین بلام باب اسے۔اس بحربے کو انھوں نے خود بھی بیان کیا ہے، جودل چسپ بھی ہے اور انحت اور انحت افتار کیا ہے، جودل چسپ بھی ہے اور انحت افتار کیا ہے، جودل چسپ بھی

جب بم ولگ کی شوشگ مشروع مون توحسب معول میری عالت غیر موری تقید اس روز مین کسی مین شاه مین شیک طرح ادا کاری مذکر سکا - شام کواستودید

رخصت ہوتے وقت میں فے صنیاسے کہا: "تم فے مجھ پر جواعماد کیا ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ بڑی شکل سے تو تحصیں اس فلم کی ڈائر کیش کا کام ملاہے اب میری وجسے تم کیول نقصان اُسٹا و ۔ یقین جانو ، اگر میری علمہ تم کسی اور کو لے لوگ تو مجھے ذرہ مرابر بھی ملال نہ ہوگا ؟ اس برصیا نے فور اُجواب دیا بد بلراج ، اس ہم میں ہم یا رکیس یا ڈوب جائیں، یہ طے ہے کہ کام ہم دونوں مل کر ہی کریں گے ہواں میں ہم یا رکیس کریں گے ہواں میں ہم یا رکیس کریں گے ہواں میں ہم یا رکیس کریں گے میرا میں ہواں تھی، اس محسوس کر کے میرا

کی پہنچ کرجب ہیوی سے مربحہ ہوئی تو مجھے اپنے اوپر قابو سزریا۔ میں بھوٹ بھوٹ کر جہنچ کر جہنا رہا : " میں بھوٹ بہیں کر دونے گا ، چیخ چیخ کر جہنا رہا : " میں کبھی ایکٹر شہیں بن سکتا ۔ کبھی نہیں " اسی وقت انتفاق سے صنیا کا نوجوان اسسٹنٹ ناگر تھے ہیا رہے گھرآ گیا ۔ اس کی عمشکل سے 19 سال ہوگ ۔ مجھے اس حالت میں دیجھا توجیلا میلا کر مجھے بڑا میلا کہنے لگا : " برزول کہیں کا! اپنے آپ کو کمیونسٹ کہنا ہے ، جب میلا کر مجھے بڑا میلا کہنے لگا : " برزول کہیں کا! اپنے آپ کو کمیونسٹ کہنا ہے ، جب محقیقت میں اس کی روح دولت مندلوگوں کے پاؤں جائتی ہے بہتھیں خود برشرا

آئی چاہیں۔ ڈوب مرد کہیں جاگر " میں ہونچکا رہ گیا۔ مفسے ایک لفظ نہ تعلا۔ بس گر کرناگری کو دیجھار ہا اور وہ اسی طح زور زور سے گرجنا برستار ہا ؛ "تم اداکاری نہیں کر سکتے ہی بکواس ! سراسر بکواس! تم دوسروں سے بعینا بہتر اداکاری کر سکتے ہو۔ مگراس وقت تک ہم مات ہی گھا رموگے جب تک ان کی شہرت اور دولت تمعین سرعوب کرتی رہے گی فردولت مند ہے 'وہ نزگس کا بھائی ہے اسی ہے اس کے سامنے تم آزادی کے ساتھ سالن بھی نہیں لے سکتے۔ حسد محصین اندر ہی اندر کھارہا ہے ، متعادی نظریں فن پر نہیں ادھن پر ہیں۔ دولت تمعادی نظر میں سب سے بڑی ہے ، سب سے اہم ہے ۔ … ناگری مجھے اپٹیا کے ایک ڈرامے « سوک کارے " میں دیجہ چکاتھا، جس میں میں نے ایک لیے دوز کا ربیار لوجوان کا رول اداکیا تھا۔ پورے ڈرامے میں بنوجوا میں نے ایک لیے دوز کا ربیار لوجوان کا رول اداکیا تھا۔ پورے ڈرامے میں بنوجوا میں نے ایک بھر دول کے خلاف ذہر مگلار مینا ہے۔ میں اس دول کو بہت ہوئے ش



براج ، سنتوش اورصنوبر 1953 میں براج سیاس تیدی کے طور پرمبئی کی جیل میں بندرہے مقد - یہ فوٹوان کی رہائی کے بعدلیا گیا تھا ،



براج اپنے بیٹے پر بحشت کے ساتھ فلم " پوتر پائی " میں -

کا تھا۔ بھر میں دیوارسے اپنا سر کیول بھوڈر ہاتھا ؟

ناگر تھ نے باکل پنے کی بات کہی تھی۔ س نے میرے رول کی اصل روح کی نتائی ہی

کر دی تھی۔۔ نفرت ! ہر شخصے نفرت ۔ تو در زندگی سے نفرت ۔ اتھا ہ نفرت ۔

میں نے مسوس کیباکہ میر ااکرا ہو ، منجمہ ساجیم پٹرسکون ہور ہا ہے ، معمول پر آرہا ہے۔
ساری رات میں اپنے اندر نفرت کے شعلوں کو ہوا دیتا رہا ۔ اگل میچ جب میں اسٹو یو

یہ بھیا تو اس ظالم ، جا بر ، غیر ضعفا نہ نظام کے خلاف میر می دگھ کر مجھے تو دمجی حرت

میر کی دیکھ کر مجھے تو دمجی حرت

ہو ن کہ اپنے مکا لے مجھے بالکل تھیک یا دہیں۔ ربیرسل میں اپنے مکا لے میں نے

ہو ن کہ اپنے مکا لے مجھے بالکل تھیک یا دہیں۔ ربیرسل میں اپنے مکا لے میں نے

اس طرح ادا کیے جسے کوئی باز کسی چڑ یا پر جبیٹ رہا ہو۔ صنیا نے فورا برطور کم مجھے

سینے سے لگالیا۔ . . . .

ضیا خوش سختے۔ بیں ان کی امیدوں پر پورا اُٹرنے لگا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ ہو کچے میں ہوگے میں ہوگے میں بور کور ا جو کچھ کررہا ہوں وہ کسی قدر غیر واقعا تی ہے ، لیکن اُس رول کے تقا منوں کے مطابق بہی انداز تعلیم اور برمحل تھا۔ پول مبری کشتی میمنورسے مکل آئی۔ خوش قسمتی سے میرے ملا لیے بھی خطیدیا یہ ہوش اور ڈر مان گونج گرج سے میمر پورتھے ...

" ہم لوگ" کامیاب دہی ۔ بلواج کی اداکاری نے ڈیروسٹ تا ترچیوڑا۔ اگرچاعلیٰ پائے کے اداکارکے طور پراپنے قدم جانے کے بیے احقیں ابھی کھوڑی سی مسافت ادر طے کرنا تھی، تاہم ابندائی ۔ کا دولوں کو دہ ہم رحال پار کر چکے تھے۔ مالی اعتبار سے بھی وہ خود کو ڈرا زیا دہ آسودہ محسوس کر فرگ تھے. اسمی اسمی بہت سے آتار چڑھاؤ دیکھنے تھے «ہم لوگ "کے بعد پرنام" کی ، جوہری طرح فلاپ ہموئی۔ پھرا تعبین ایک فلم «سول آنے " کیھنے اور ڈائر کیٹ کرنے کا معاہدہ ملا ،جس سے ان میں کافی ولولہ جاگا، مگر پیمنھو یہ یا بیت کمیل کو مذہبہ ہا۔ آخر جب اتھیں دو بیگھ زمین " بیس کام کرنے کاموقع ملاتوان کی ہم آئی تقریبا سلاجیتیں گئی کو رہ کا دورے کا ایک اور کی کے ساتھ ان کی ہم آئی تقریبا کمی نظراً کی اور انھن جاکر ہی جھوڑا۔

بمین کے مفافات علاقے ہوگیشور اور ایس اُنڈیر دلیش سے آئے ہوئے گوسیوں (دودر دالوں) کا ایک کالون ہے۔ جب طراح کا «دوبیگر زمین "کے لیے انتخاب مواتو وہ اسی دورسے اِس کالون



معاف المحال اللاك ماة.



-12-00-6-17-10-10-12



دمینتی مشهور معوّره امرتاشیرگل کے ساتھ -

ا عِبِرِ الكَانِي لَكَانِ اللّهِ وه عنور سعة مشاهده كمرتے رہتے كہ يہ غربب گھوسى كس طرح ابنا كام وهندا كمرتے اب كيئے أسطة بينظتے اور چلتے بھرتے ہيں ، كس دهنگ سے بات چيت كرتے ہيں - بلراج نے كھا ہے:

الله عنوسى (جوبمبئى مين بهتيا ، كہلاتے ہيں) اپنے سربر گچھا ، با ندھنے كے بہت شوقين مهوتے ہيں اور يہ كام ہر شخص اپنے الگ انداز سے كرتا ہے - ميں تے بھی جوش ميں آگرايک دگھيے ، خريد ڈالا اور اسے باندھتے كى مشنق كرنے لگا - گرميں اس فن ميں زيا دہ مهارت بيدانذ كرسكا " دو وبيگھ زمين " ميں ميرى كاميا بى برى صديک ان گھوسيول كى زندگى كے اس قريبى مشاہدے كى دماين مشت ہے ۔

مراج جب بہل اس فلم كے سيٹ برگئے أُو اپنے رول كے ليے دل ميں بہت لكن اور بوٹ مسوس كررہے تھے، كيونكہ يہ رول ان كى دن آرزد كے مين مطابق تھا۔

اس فلم کی کھ شوٹنگ کلکت میں ہوتے والی تھی۔ وہاں جانے کے بیے بلراج نے عبان بوجھ کر نبسرے درجے کے ڈیتے میں سفر کیا ، تاکراپنے روں کے اصابات سے پوری طرح آگاہ ہوسکیں ، بہ دیکھ سکیں کہ گاؤں والے کس طرح ڈیتے میں پڑھتے ، اُنٹر نے ، کیسے بیٹتے ، میٹھتے اور بائیں کرتے ہیں ۔ ایسا ہی ایک سین گھرکے اندر لیا جانا تھا۔ کلکت میں رکش چیانے والوں کے یونین کے دفتر میں گئے اور ان لوگوں کی مددسے انفوں نے دکشا چلانے کے سارے دموز سیکھے۔

ای ووں میروسے ہوں ہے بہات کے اس اور استعمال میں یہ خیال متا نے لگا کہ وہ ایک مرحلہ برآگروہ ایک بارا پنے اوسان کھو بیٹے اور انھیں یہ خیال متا نے لگا کہ وہ اس رول کے ساتھ الفیاف مذکر سکیں تھے۔ بلراج کے اپنے لفظول میں :

میں سپیٹایا ہوا تھا ، الحمن میں مبتلات ا ، بے حد صفحی تھا ۔ دل پر بوجھ لیے میں اپنی رکتنا میں جا بدیھا ۔ کچھ ہی دبر میں ایک اُ دھیڑ عمر کا رکتنا والاجو کچھ دور کھڑا ایہ تماشا ذیکھ دہا تھا ، میرے یاس آیا ۔ صورت شکل سے وہ جوگیت وری کے مبتیاؤں ، جیسا ہی نظر آرہا تھا ، مگر بے جارا بہت کمزورا ور دیلا جلاتھا ۔ ہتے ہوئے دانت آگے کو تکلے ہوئے تقے ۔ چبرے پر مجھڑیاں ہی جھڑیاں تھیں ۔

« پہال کیا ہور ہا ہے، یابو ؟ " اس ٹے پوچیا -" فلم کی شوشگ چل رہی ہے " میں نے جواب دیا -" کیا آپ بھی، س میں کام کر ہے ہیں " « ہل کیچنگ نہ

براج کے پتاجی شری ہربنس لال ساہیٰ۔



بلراج کی ما آمشریمتی لکشمی دیوی ۔

نشانے یو، مرکوزرہی تھی ....

ایک فلی نا قدُنے دامرت بارار سیر لکا میں میرے اس دول کے بادے میں کھنے ہوئے کہا تھا در براج ساہمی کی اداکاری میں جینس کی جملک ہے "مجھ اعتراف ہوئے کہا تھا در براج ساہمی کی اداکاری میں جینس کی جملک ہے "مجھ اعتراف ہے کہ جینس کا یہ رنگ مجھ اس اُدھیر عمر کے دکشا چلانے والے نے عطاکیا تھا۔ سووریٹ یو بین ایک فلم پر دفریوسر کا کہنا تھا ۔ میں بلراج سامن کے چہرے پرایک پوری دنیا جا وہ کر ہے " یہ دنیا بھی اسی رکھنا چلانے والے کی تھی کیسی سٹرم کی بات ہے کہ آزادی کے بیسی سٹرم کی بات ہے کہ آزادی کے بیسی سرم کی بات

مسر دوز موت مجھ اپنے آغیش میں لینے کو آگے بڑھے گی تومیری روح مطبی ہوگی کہ میری زندگی رائیگاں نہیں گئی ، کیونکہ « روسگھ زمین » میں ، میں ادا کاری کرچکا ہوں -« روسکھ زمین » کوشر سرخیوں میں جگہ ملی ۔ بلراج کی دھاک جم گئی - ان کی شہرت مستحکم ہوئی لیکن مالی تحقظ کی منزل ابھی دور تھی - اس لیے کچھ وقت اور در کار تھا۔ « دوسکھ زمین » رملیز ہونے کے لگ جگ

چەدىلىنى بعد الىغىسى ئى قىلم كاسعابدە ملا- يىرنى قىلم دا ما ئىدىسالگرى " بازورىد" تقى

بمبئی میں وارد ہونے کے تقریباً دس برس بعد فلم ایکٹر کے طور بر قدم جانے کے بیے بلراج کی جدوج بدکا دورانجام کارتمام ہوہی گیا۔اس وفت تک وہ 41 سال کے ہو چکے تھے۔اب آگر وہ مقام آیا کہ لوگ نیتے نئے رول کی بیش کش لے کران کے گرد مثلا نے لگے۔ان کی مانگ بڑھ گئی تھی۔ برد ڈیوسران کے طلب گارتھے۔ دو اولاد » «ٹکسال » «آکاش » دراہی » وغیرہ کے معاہدے اتفوں نے اس زمانے میں کے۔ 1944 سے 1954 میک کی دیا تی میں اتفوں نے مشکل سے دس فلموں میں کام کیا ہوگا ،گراس میں اتفیں پوری 120 فلموں میں آنا تھا۔

دس برس کا عرصہ عدوجہد کے لیے بہت لمباء مدہوتا ہے ۔۔ اور وہ بھی اس عال میں کرتی تنہا ا اصولوں کا پابندرہ کر عدوجہد کی جائے ، سر بہیشہ او نچارہے ، کر دار کی بلندی پر کبھی آئے مذاتے۔ ایک روز میں پتاجی کی پُرُا نی ڈائریوں کی ورق گردانی کر رہا تھا کہ میری نظر ایک اخباد کے تراثے پر برطی ، جے پتاجی نے ڈائری کے ایک صفح پر جیپال کر رکھا تھا۔ یہ 24 راپر بل 1964 کے اخباد کا تراث تھا اور اس میں مداولاد سیر تبھرہ موجود تھا۔ تبھرے میں کہا گیا تھا:

براج سامتی ، جس نے دل کی پوری لگن کے ساتھ غریب اورمیبت زدہ عام آدمی کا رول اپنے بیے انتخاب کیا ہے ، اس رول میں بڑے نظری رنگ سے بچنا ہے ۔ انسانی " آپ کوکیا پارٹ ملاہے ؟ " میں چک کوکیا پارٹ ملاہے ؟ "

یرسوی کرکر اس شخص سے بات چیت کرنے سے میرے ذہن کو کچہ دیر کے لیے المنحلال کے جو جیسے چھکارا مل جائے گا ، میں اسے اس فلم ک کہائی اس طرح سنانی جیسے لیک باز رسٹی کیٹیش کرجی نے مجھے سنائی تھی ۔ کہائی سن کراس پرجی وہی ردِعمل ہوا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بے افتیار بہدیکا ے شدھے ہوئے گلے سے کہنے لگا، دیہ تومیری ابن کہائی ہے ۔ "

اس رکتنا والے کی بھی بہار کے ایک گا وُں میں دو بیگھ زمین تھی - بندر و برس پہلے اس کے بید زمین کو چیوانے کی دھن اس نے بیر زمین زمین وار کے پاس رہن رکھ دی تھی- اور اپنی زمین کو چیوانے کی دھن میں بیندرہ سال سے وہ کلکۃ کی سٹر کوں پر رکتنا چلار ہا تھا- مگر یہ امیداس کاساتہ چیوہ جل تھی کہ وہ کبھی اپنی زمین کا مالک بن سکے گا- وہ تقوری دیر نک میرے پاس ہی کھڑا تھنڈی آ ہیں بھر تا رہا ، بھر پارباریہی وہرا کا ہوا چلاکیا : " یہ تو میری اپنی کہائی ہے ، بایو، یہ تو میری اپنی کہائی

اسی محمیرے اندر آیک آواز آبھری : بھاڑ میں جائے اداکاری کا فن! ... بھاٹھ سے زیادہ خوش نفید بہت ذرہ تما) سے زیادہ خوش نفید بہت خص کون ہوگا، جسے ایک بے ایس ، مجبور، معید بہت زدہ تما) آدمی کی کہا تی ساری د شاکوسنانے کا موقع اور اعزاز ملا ہے۔ ہاں، مجھے بہی درداری سومنی گئی ہے، اس سے قطع نظر کہ میں اس منصب کوسس و خوب کے ساتھ ادا کرتے کا اہل ہوں بھی یا بنہیں ۔ اب کچے بھی ہوجائے مجھے اپنی ساری قوتت اس ذمر دادی سے عہدہ برآ ہوتے میں صرف کرنا ہے ۔ اگراس ذمر داری سے منظ جڑا وَں گا تو یہ بردل ہوں بھی اس کو گاہ ہوگا۔

یس پیمرکیا تھا، بیں نے اس اُ دھیڑ عمرکے اس رکشا چلانے دانے کی روح کو اپنے دجود بیں سمولیا اورا داکاری کے فن کے بارے میں سوچنا بالکل چھوڑ دیا۔ میراخیال ہے، اس رول میں میری غیر متوقع کام یا بی کا دائی ہی تھا۔ اس روزا داکاری کا بنیادی گڑا چا نک میرے باتھ لگ گیا تھا، اور وہ بھی کسی کتاب سے نہیں، خود زندگ سے۔ اداکارا پینے رول سے حبتنا ہم آ ہنگ ہوگا، اتناہی زیادہ کام یاب رہے گا۔ ہما جا آ'، میں جب ارجن تیر چلانے والے تھے توان کی نظر صرف برندے کی آنکھ یراینی اپنے اپنے آپ کو ان کے سانچے میں ڈھالنا بھی پڑتا ہے۔ ایک اور جگہ انھول نے لکھا ہے:

میں حدیک یہ بات بلراج پرجی صادق آت ہے۔ انھیں جب فلموں میں کامیا بی مل تواس کے ساتھ فلمی ویٹا سے اور خودا بنے آپ سے ناآ سودگ کا حذیہ بھی پیدا ہوا ، کبھی کبھی یہ احساس جرم بھی حاکا کہ وہ لینے صنمبر سے سمجھوتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ عجیب سے محرکات بھی ابھر کرسا ہے آنے لگے۔ چنا پخشہرت ادر کا میا بی کے ساتھ فی اور گھر لیومعا ملول میں ان کا انہاک بھی بڑھتا گیا۔ اور اس کے با وجود میں وہ دور

تقاحیب بلراج نے بھی اپنی ادا کاری کے بہترین ممونے بیش کیے۔

ایک اور موقع پر ملراج نے ایمی اواکاری کی دوستر طول ور روک تھام اور شدت سکا ذکر کیا ہے۔ ایک جگر ایک جبگی نام میں لدرنس اولیور کی اواکاری کو زور داد الفاظ میں خراج تسین پیش کیا ہے:

اس فلم میں وہ مہان آر سٹ ہے۔ اس کا رول بھی چیوٹا ساہے۔ وہ ہوا با زی کے تککے

کاسر براہ بنا ہے۔ ایک سین میں وزارتِ دفاع کوٹیلی فون کرکے مزید ہوائی جہانہ
طلب کرتا ہے میں ایک ہولا کہ ہوگر ایسی شدت ، اور اس کے با وجو دروک تھا م کی سی
چیل میں اس ایک چیل سے تیا شایئوں کو اس بات کا بھر پوراحساس ہوجا تا ہے کہ
مکن یسی ہولناک مورتِ حال سے دوچا دے۔
مکن کیسی ہولناک مورتِ حال سے دوچا دیا۔ ۔
مکن کیسی ہولناک مورتِ حال سے دوچا دیا۔ ۔
مکن کیسی ہولناک مورتِ حال سے دوچا دیا۔ ۔
مکن کیسی ہولناک مورتِ حال سے دوچا دیا۔ ۔
مکن کیسی ہولناک مورتِ حال سے دوچا دیا۔ ۔
مکن کیسی ہولناک مورتِ حال سے دوچا دیا۔ ۔

در دمندی کا بہی وصف ، جواس کی شخصیت میں نمایاں طور پر تعبلکنا ہے ، امس کی انتیازی قوت ہے ، امس کی انتیازی قوت ہے ، اس کی شخصیت میں نمایش ہے ۔ دو دو سیکھ زمین " میں جو کسان شقا ، دہی اولاد " میں ایک لؤ کرہے ۔ دو لؤں فلموں میں اس کا رول ایک مجتب شخار شوہراور شفیق باپ کا ہے ، جو حالات کے جروستم کے خلاف لڑتا رہتا ہے - دو لؤں رول المیر میں ، کیونکہ دولؤں حقیق میں ۔

پتاجی کوات بلراج کے کارنا موں بر بجا طور پر ٹار ہونے لگا تھا اس بیے اس تسم کے تراشتے انھیں جہاں سے بھی ہاتھ لگ جانے بنف وہ انھیں محفوظ کر لیتے تھے۔ ایک کے بعد ایک ہر فلم میں بلراج کی اواکاری بے ساختہ فطری اور انسانی ہمدردی کے جذبے سے بسریز ہونے کے باعث تماشا یئوں کے دلوں پر گھرے سے گھرانفش جماتی جارہی تھی۔

اپنے آپ کو کریا قت کرنے اور اپنے مشخکم وجود کو پانے کے بیے بلراج جو کا وش کرتے رہے تھے وہ ایک طویل عرصے پرمحیط تق ۔اس مدّت میں اُس عمل کی جھلکیاں جا بجا ملتی ہیں جس سے وہ گزررہے تھے اور جس کے پورے ہونے پر انجام کاروہ اپنے بے بوج بین اور خود دسی وغیرہ جیسی کو تا ہیوں سے چھٹکارا

یانے میں کامیاب ہوئے۔

ایک مرتبه انفول نے مجھ سے کہا " اگر ہونٹوں کی حرکت میں سہولت ، آدام اورسکون کا رنگ ہوتو آدمی فطری اداکاری کرسکتا ہے " ایک اور موقع پر انفول نے یہ نکھ بیان کیا : " اپنی حرکات اور موقع پر انفول نے یہ نکھ بیان کیا : " اپنی حرکات اور تا آرات کو ملکا اور مقبع رکھتا چا ہے ، آزیا وہ بھیلا ہور مبالغہ آمیز خہیں ۔ یہ اور دوسرے بہت سے اقوال ان کے بید شعبی راہ بینے تھے ۔ ان ہی کے ذریع انفول نے خود کو بہت کچھ سکھا یا نفا ۔ اس سلیلے میں انفول نے کا فی مطالعہ بھی کیا تھا ۔ کہ سلیلے میں انفول نے کا فی مطالعہ بھی کیا تھا ۔ کہ بھی دہ اسٹانزلا وسکی کی شہور نریا نہ کتاب اور کا دی کہ بائیں ، کا دیم ویا تھا ، کبھی کا کا کہ بیدی کی تصنیف " ماڈرن ایکٹنگ " کے مطالعہ میں منہک رہتے ، جس کو دیتے ، جس کے ایک کا دیم بین منہک رہتے ، جس کے بیٹ سے بیلے بڑھی تھی ، لہٰذا ان کے بید میں ان کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ کتاب انفوں نے شعور پختہ ہونے سے بہلے بڑھی تھی ، لہٰذا ان کے بید تا ہ کور ناست ہوئی۔

اگر سبک اپ کی ایک موٹی تہدادا کار کے چہرے پر تھوپ دی جائے تو وہ فطری انداز سے اینارول کیسے اداکر سکتا ہے ؟ اُس دقت مجھے یہ علم نہ تھا کہ فطری اداکاری کی بلندی کوچھو نے کے لیے بہت سی بند شوں اور حد نبدیوں کو نہ صرف قبول کرنا پڑتا ہے، بلکہ

زیارہ عزیز سے میں وہ آورش تعاجے وہ آزادی کی معراج سمجھتے تھے۔ برسوں پہلے ایک باروہ مجھ سے شیکسپیئر کے ڈرائے مکنگ لیٹر ، کے بارے میں گفتگو کررہے تھے۔ انفول نے دولفطوں کی طرف فامن سے مجھ دھیان دلایا جولیئر انتہا تی اندرونی شت و اور کررہ کے لمحوں میں بولت ہے:

مامن سے مجھ دھیان دلایا جولیئر انتہا تی اندرونی شت و اور کررہ کے لمحوں میں بولت ہے:

مامن سے مجھ دھیان دلایا جولیئر انتہا تی اندرونی شت و اور کر سے کموں میں اور میں تقریب کے درایع بھی جوکسی خطیبان گونج کرج سے معمور پوری تقریب کے درایع بھی ممکن مدستان

بلراج توی تخیل اورحقیقت پرمفبوط گرفت کومی ادا کارکے لیے بہت اہم دارا سمجے تھے۔ احیا ادا کار تو ہرشخص بن سکتا ہے، گرعظیم ادا کاربننے کے لیے السے نیس کا ہونا عروری ہے جو بیک وقت تو می میں ہواور بلند پرواز میں -

فن میں تقیقت نگاری کا ذکر کرتے ہوتے وہ کہتے ہیں:

حقیقت نگاری کی بنیا دی تھومیت میں ہے کہ بدنی کو ایک تیسری جہت عطا کرتی ہے۔ اپنے ہررول میں انتواہ اسے میں نے اسٹیج پرادا کیا ہویا بردہ فلم پرا میں اسی بیسری جہت کا اضافہ کرنے کے بیے کوشال رہا ہوں - فن کارکے لیے دراہ انتہائی کھن ہو تی ہے ، فیکن میں ایک ناہ سے جیسے طے کرکے دہ تخلیق کے حقیق میں ورسے آشنا ہوسکی ہے - ادا کارکوا پنا رول ایسے واضح ا در جیتے جا گئے انداز سے میں پیش کی کرنا چا ہے کہ ہر قدم پراس کی شخصیت کاکوئی نیار ہ تم تا شایئوں کے سامنے نا بال ہو جائے۔

کی کردارتے ببیش تر احساسات کا اظہار اشارت، حرکات وسکنات، اندار اور اداؤں اداؤں کے ذرایے ہوتا ہے۔ کرداری عکاسی اسی صورت میں بھر نور اور انتحشاف انگیز ہوتی ہے جب کردار نگاری کے ان دموزی شعیک طرح پیروی کی جائے۔ لیکن معن ان بیروی کی اشار اول کی مہارت اداکار کو فن کی بلندی تک تہمیں میں تک بہر مہارت اداکاری میں صفائی ، سجیلا بن ادرایک طرح کی استادا نه شان تو پیدا کرسی ہم ماس سے ذیا دہ کچھ منہیں۔ اداکاری کے فن کا اصل مشاکسی کرداری روح کو بے نقاب کونا ہوتا ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب فن کارانسا بنت برست ہو، جب وہ جی جان کے ساتھ کردارسے ہم آ ہنگ ہوجائے۔ جب

اس ماشعورجبل طور پر کردار کے اندرونی وجود کاعرفان هاصل کر ہے۔ براج کاکارنا مریبی تفاکه فن اداکاری کے اس بنیادی ببدو کو امفول نے جی جان سے ایا لیا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ کرداروں کی عُکاّسی اس طرح کرنے ہیں کام یاب رہے کہ اس پرحقیقت کا گهان گزرے - بیرونی اشار توں اور انداز واطوار کی بھی بہت اسمیت ہے، کیونگہ سماج میں کسی فرو كے طرز عمل كي وصاحت ان سے ہى ہوتى ہے ۔ ليكن كچھ اشارتيں اليي ہوتى ہيں جن كے وسيلے سے وقع ائنی آواز بلند کرق ہے۔ لیتر کے مت سے سے محلے ہوئے مرف دوالفاظ منا سب اشار تول مے ساتھیل سر اس تمام کرب وا ذیت کوئنا یاں کر دیتے ہیں جو بیئر کے دل کو پار ، پارہ کیے ہوئے ہے۔اسی م ی بلیغ اننارتوں کے معاملے میں بلراج فے اللیاری شان حاصل کی-ان ہی کے ذریع المفول فے عیت ما گتے ڈسٹک سے کر داروں کی عکاسی کو تاہم برونی انداز واطوار ا در بیرونی رویوں کو بھی اعنول في نظر إنداز بهين كيا وه كها كرنے تق : " أدى كي جال دهال ديجيو - اس يعظمين اس ك كردادكابراغ مل جائے كائراس طرح كے سالدے كے يدوه بہت محنت كرتے تھے۔ابيت دول سے بلتے چلتے تشخص یا انتخاص کا وہ گفنٹوں اور کبھی کبھی کن کئی دان کب جائزہ کیتے رہتے ، غورسے و تیجھتے رہتے كم ان كانداز تيسيم بن طرز عمل كيسام، وه كيب أيشة بيشية بن مس دُهنگ سے بولت بين- جب العكابل والله فلما ن جار بي تني توا مفول في سود يرقر من دين والدينها اول كي ومنع زندگي كامطالعه كمية مين كى دن لكائے تف اس طرح كى دن الفول في اس مشا بدے كى ندر كيے سفتے كرتا ملك والے "مانگر کس طرح چلاتے ہیں۔ اس جائز ہے کی یدولت ہاتھ وغیرہ کی جوفضوص اشارتیں وہ سیکھتے تھے، ان سے ان کی اوا کاری میں حقیقت کارنگ جھلکنے لگا تھا - بہی سبب سے کرآب کس فلم میں ملراج کی اداکار کے بارہے میں سوچیں توآب کے ذہبین میں متعلق رول اور کر دار آئیں گے ، خو دا داکار طراح نہیں۔ براج کی کردار سازی سرفلم میں اینا الگ اور خایاں مقام رکھتی ہے۔ سررول واضح طور برطبع زاداور باراج کی اپنی شخصیت کی جہاب سے آزادہے۔ باراج ایسے آپ کو کردار پرسلط نہیں کرتے، بلکہ این مستی کوکر دارگی شناخت میں فنم کر دیتے میں اور اس عمل میں دہ اس لیے کامیاب رہتے ہیں کرکر دار کے ساتھ ان کی تخنین ہم آ سکی اور ہم زباتی شدیدا ور مکمل ہوتی ہے۔ «اداکاری فن ہی نہیں ،علم بھی ہے ، « بلراج نے ایک جگہ کہاہے یہ علمی خطوط برمطالعہ اور مشق کرکے کو ن بھی شخص اچھا دا کاربن سکیتا ہے " المِّيا داكار بننے كے ليے اپنے رول سے غيئل ممدودى اور مم آسكى ركھنے كے علاوہ ساجى

تناظری بھی بڑی اہمیت ہے، بعنی اوا کار میں یہ اہلیت بھی ہونی چاہئے کہ وہ رول کو وہیع ترساجی بس منظر میں رکھ کر دیچھ سکے۔ بلراخ کا خیال تھا کہ اس سلسلے میں مارکس واد کی بہت قدر وقعیت ہے۔ جن نوگوں کو مارکس وا دکا علم نہیں ہے، وہ اسسے مرف ایک سیاسی نظریہ سجھتے ہیں۔ یہ ایک بڑی نظری ہے۔ مارکس واد فطرت اور زندگی کے ہر بہد کا سائنٹفک ڈاویہ سے مارکن ہیں تعالی مارکن ہیں تعالی میں اور باطل تھوڑات کو ہمارے ذہین سے دور کر دیتا ہے۔ یہ بہت میں غلط فہمیوں اور باطل تھوڑات کو ہمارے ذہین سے دور کر دیتا ہے اور حقیقی صورت حال کا علوہ ہمیں دکھا تاہے۔ میرے خیال میں آج کے دور میں مادکس واد کا مطالع ایک فن کا رکے لیے بھی اتنا ہی مفید ہے جناکس ماہر مطالع ایک فن کا رکے لیے بھی اتنا ہی مفید ہے جناکس ماہر مطالع ایک فن کا رکے لیے بھی اتنا ہی مفید ہے جناکس ماہر مطالع ایک فن کا رکے لیے بھی اتنا ہی مفید ہے جناکس ماہر مطالع ایک فن کا رکے لیے بھی اتنا ہی مفید ہے جناکس ماہر مطالع ایک فن کا رکے لیے بھی اتنا ہی مفید ہے جناکس ماہر کا سیاست وال کے لیے۔

ایک دن باراج اور میں پُرانی دن بی کے دیاوے اسٹیشن کے باہر کھڑے تھے۔ اتنے میں ڈاک خانے کا ایک کلرک باراج کے پاس آیا اور کہنے لگا "ہم لوگوں کے ہارے میں آب کب کوئی فلم بنایس کے ؟ کیا ہم لوگ آپ کی توجہ کے حق دار منہیں ہیں ؟ "حقیقت بیر ہے کہ باراج نے اپنے آپ کو سان کے غریب اور پچھڑے ہوئے طبقوں کا خاص طور سے جہتیا بنالیا تھا۔ پیلے متوسط طبقے کوگٹ ، دکالڈں کے ملازم ، ریلوے کارکن ، کلرک ، ٹیجر اور اسی طرح کے دو سرے لوگ اسی بہت کوگٹ ، دکالڈں کے ملازم ، ریلوے کارکن ، کلرک ، ٹیجر اور اسی طرح کے دو سرے لوگ اسی سے عزید رکھتے تھے۔ اس خمن میں ان کی گہری ختیلی ہمدرد ی بھی معاون ٹابت ہوتی تھی ، لیکن اس سے بھی زیادہ ان کی سماجی والب شکی ، عوام کے یہ نودکو وقف کو دیسے دوان لوگوں کی زندگ کے اندرو فی بھی در اور احساسات و عذبات کو اپنے فن میں سمونے میں کام یا پ رہے تھے۔

بلراح بہت جفاکش فن کار تقے۔ ان کا عقدہ تفاکر شدید مختت اور کام کے لیے خود کو اور ی طرح دفق کر دینے کے جذیبے میں طرح دفق کر دینے کے جذیبے سے بڑھ کر کوئی بھی شے فن کا دکو تکھار نے، سنوار نے کام مہیں اور بھی کئی قابل قرج اور ماف تھے جغوں نے فن کاد کے طور پران کی انشود نما میں مدد کی۔ ان میں سے ایک وصف ان کا انتہا کی حدوں کو چھوتا ہوا انکسار تھا۔ وہ ہمیش منشود نما میں مدد کی۔ ان میں سے ایک وصف ان کا انتہا کی حدوں کو چھوتا ہوا انکسار تھا۔ وہ ہمیش ان کا مذہ ان کے دل میں کسی کے بیے بھی بیدا نہیں ہوا۔ فن کا دار بحر ان کی رگ رگ میں سایا ہوا تھا۔ سکھے کو جو بھی، جس سے بھی، جہاں سے بھی مل فن کا دار بیا میں جبل کی بیدا انگری بال بیا ہوا تھا۔ سکھے تھے۔ فلی دنیا میں جبل کی ہماں میسیوں کہا نیا ہوا ہوا تھا۔ میکھی جنو د بلراج کے باس میسیوں کہا نیا ہوا تھا۔ بیکھے وار ، افواہ یا ذی وغیرہ کا ہر آن دور دورہ رہتا ہے۔ خود بلراج کے باس میسیوں کہا نیا

سنا نے کو موجو و ہوتی تغییں۔ لیکن براج کی نظر میں فن کارکا فن اہم تھا ، اس کی روز مرہ کی جھو لی مونی باتیں بنہیں، جنا پنے یہ ما ہرااکر نظر آناکہ مفل میں کسی نئے اسکینڈل کا ذکر جان کلا ہے یا کسی شخص کے بارے میں تازہ ترین کہا نہان کی جاری ہوتا تا اگر میں ہے اور بلراج تقریبًا دور ہیں آکر کہ اسٹی تا ہوں کہ اسٹی دون کلا میں میں اس کی اداکاری دیجھے ہی ان پر سرور طاری ہوجا تا تھا۔ پھر وہ فن پیش کر تے والے شخص کو بھی بھول جاتے تھے ،اس کی کوتا ہوں کو ہی ، اور المحال تا تھا۔ بھر وہ فن پیش کر تے والے شخص کو بھی بھول جاتے تھے ،اس کی کوتا ہوں کے سامنے دوشنی بھے تارہتا تھا اور بلراج جوش میں آکر اس کی تعریفوں کے پل با ندھے رہے سطے کہ میں مجمی شایدال تعریف کو جو سے مبالغ کا دنگ بھی آ جاتا تھا۔ لیکن پر طلاحیت ان میں مہر حال تھی کر جب وہ کی کو تعریف کا حق دار ہوتے تھے۔ مبالغ کا دنگ کو اگر اسے سراہتے ، اور یہ بلا شیران کی ایک جو بی تھی۔ سیسٹ پر دلیہ کو اداکاری کا سہل اور پُروتا دانداز سیکھے سے کوشال رہے تھے۔ بینا کماری کہ بہت اور کمال کا ذکر کرتے ہوئے ان کی زبان تھکتی ہی جہیں تھی۔

المان می ربان کی دور کی جیل کی الماردائے کرتے ہوئے ایک فلم تبھرہ نگار نے لکھا تھا:

المراج بچھلے داؤں دہلی میں مصر و الماردائے کرتے ہوئے ایک فلم کلیریمیر تھا سٹوجب
خمتر ہوئے کو تھا تو بلراج چیکے سے سنیا ہال میں گھس آئے ۔ بہت سے لوگ توا تھیں
بہچان میں نہ سکے ، اور وہ تھے کہ بڑے اطہبان کے ساتھ مجیٹر میں شامل ہوکرت پہ چاپ سنیا ہال سے باہر تھل گئے۔ اس شخص میں عضب کا انحسار ہے ، اور وہ بھی سراسر
جہ ت

بلراج اپنے انحسار کو قائم اور برقرار رکھنے ہیں اس بیے بھی کام یاب رہے کہ ساجی زندگی ہیں فلم ایکٹرے مقام اور اہمیت کے باب ہیں وہ کبھی کس ناروا خوش فہی ہیں مبتلا نہیں رہے۔ لیک مرتبروہ اور میں ایک کارڈ بین جیکٹ فرید نے کے لیے کناٹ بلیس کی ایک دکان میں جا تھے۔ جیسا کو عمواً ہوا کرتا تھا، لوگوں نے احفیں پہچان لیا۔ چنا پنے جب دکان سے باہر نتکے تو ان کے پرستاروں کی بھڑ پہلے ہی وہاں جمع ہو چکی متی ۔ جب اور کوں نے ڈائریوں ، کرنشی نو ٹوں اور کا بیموں وغیرہ پرآلو گراف واس کے برستاروں کی بھڑ پہلے ہی وہاں جمع ہو چکی متی ۔ جب اور اس میں بناتے دہے ، شاکت تک کے ساتھ آٹو گراف دیتے دہے ، اور اس کے ساتھ بھڑے باہر تکلئے کا راستہ بھی بناتے دہے ۔ مگر ہمارے کارکے پاس پہنچنے کے بور کا فی ذیا وہ ہوگا۔

بوگوں نے تعریف نغرے لگائے ، بلراج سے ہاتھ ملایا ، خوب جوش وخروش کا اظہار کیا ۔ جب انجام کار ہم کار میں بیٹھ کرآگے براہ ہی گئے تو ایس نے بلراج سے کہا، " شان دادی دیجا ، لوگ آپ کو کست چاہتے ہیں ! "

و اس طرح لوگ بقراج کی صلاحیت کو حقیقی معنول میں داد دیتے تھے یا اس سے محص بے کا د کا د کا د کا میں اور دیتے تھے یا اس سے محص بے کا د کا میں سے اور اشتیات خام اس کا بیصلہ کرنا مشکل ہے ۔ لیکن یہ طے ہے کہ تود بلراج اس طرح کی معمولیت ، کو زیادہ انہمیت نہیں دیتے تھے ۔ ایک دوزا تقول نے جھ سے بی مزود کہا تھا : دربہ نہیں جسب میں چھر گم نامی کی خرص اور کی کا تو میرے دل پر کریا گزرے گی ۔ شاہد می میں جس کی اس میں جسینے کا اتناعادی ہوگیا ہوں کہ گم نامی کو جھیلنا میرے بیے دشوار ہو جائے گا یہ لیکن اس شہرت کی تھی تا ان کی نظروں سے او جس نہیں دہی تھی اور اس سلیلے میں اتفول نے سراب شام تھورات کو اپنے ذہن سے دوری رکھا تھا ۔

نیک اور موقع بر باراج نے نجھے این ایک واقد سنایا ، جواہم بھی ہے اور پُرا تر بھی ۔ ا دا کا ر ک دُندگی باراج کی نظر میں کیسی مختی ، یہ واقعہ اس پر بھی روشنی ڈالٹا ہے ۔

معمين \_\_ بادي ؟ " الفول في محمس بوجيا -

اعین اس اوا کارہ کو کیسے بعول سکتا تھا؟ وہ میری لیسندیدہ اوا کاواؤں میں سے ایک تی۔ اشات میں میرا جواب سنتے ہی بلراج نے کہا:

الا توسنو- ایک دن - اور میں ایک بس اسٹاب پر کھڑے تھے - دراصل کچھ دیر اللہ میں اس سے ملنے کے لیے میں اسٹاب پی میں اسٹاب میں اس

الم المراق متى - كيد اوجوالوں في محيد ديجه ليا اور ميرے پاس أكر آلو گراف مانگذ لگر. الم الله متى - كيد اوجوالوں في مجيد ديجه ليا اور ميرے پاس آكر آلو گراف مانگذ لگر. الله على الله على معيان نهيں ديا - مجيد حيرت سي بهوئ ، سترم بمي آئ - ميں في ان الم كون كو بتا ياكہ يا الون كون ہيں ، ان سے كہاكہ يہ سے ہيں،

مشہور فلم اسٹار الاکھوں دیوں پر راج کرنے والی - مگراس کے بعد بھی ان نوجوانوں نے اس اداکارہ سے آلو گراف کی فرمائش کرنے کی زحمت گوارا نہیں گی - بہ حشر ہوتا ہے اداکار کا! ایک سہانی صبح کو یکا یک اسے پہتہ چلتا ہے کہ وہ ماعنی کی گرد میں مگر جہ دیکی میں

یں م ہو چہ ہے۔ میں نے جب ان کی رائے سے اتّفاق نہیں کیا تو و پکس فدر جھلّا گئے۔ بپھر کر انفول نے ایک ایک کرکے گئی اپنے وقت کے نام درفلمی شارول کا ذکر کر ڈالا جواب محرومی اور متاجی مے دن کا رہے تھے اور جن کی پر داکس کو نہ تقی۔

بهبئ میں خیتی برباد، شکست، نامرا دروعیں ہیں، فن اور نقافت کے کسی ہیں دوسرے
میدان میں مز ہوں گ ۔ بہال ایسے لوگ ہیں جیفوں نے ایک فلم کے ذریعہ اپنا نقش
ہیں جایا ہے ، مگر اس کے بعد تقدیر کی او کھی گردش کے باعث وہ رہیے ہے باہم
ہوگئے اور اسی طرح کے دوسرے 'موقع 'کے بے برسول انتظاد کرتے رہے 'لیکن یہ
موقع 'کبی نہیں آیا ۔ بہال ایسے اشغاص ہیں جو چھوٹے چھوٹے دول تورل کرکے
اپنا کیر پرسٹروع کرتے ہیں اور اسی تسم کے دول ادا کرتے کرتے ان ک عمر گرد جاتی ہو اپنا کیر پرسٹروع کو تیول کو بہتر دول ادا کرکے دھوم مجا دیا ہے۔
اہم بیاس انفیس ہر آن رہتی ہے کہ ایک روز وہ بہتر دول ادا کرکے دھوم مجا دیا ہے۔
اور ایسے آمید کے قیدیوں کی تعدا دسکڑوں ' ہزادوں تک پہنچتی ہے ۔ سٹر ہتر نظر آتا
افرر بے اعتبادی کی دفتا فلی دنیا پر ہمیشہ چھائی رہتی ہے ۔ صلاحیت کی ہولناک
بربا دی اس دنیا کا عام دستور ہے ۔ اگر ایک ادا کاد کا میا بی کی بلندی پر کھڑ انظر آتا
اور یہ سازی اندھی دوڑ کس بیے ہے ؟ صرف بیست سطح کی کار وباری ' تفریحی فامیں
اور یہ سازی اندھی دوڑ کس بیہ ہے ؟ صرف بیست سطح کی کار وباری ' تفریحی فامیں
مائے کے ہے ا

ورسری طرف میروکو دیکھیے۔ وہ امپورٹیڈ کادول میں گھومتا پھرتا ہے۔اس کارس سہن شان دارہے ۔اس کی وضح زندگی ملک کی عام حالت سے دور کا بھی واسط نہیں رکھتی۔ لیکن اندر ہی اندر وہ بھی خو د کوغیر محفوظ سبھتا ہے ۔اس بے رحم حقیقت کانشور اسے ہم وقت رہتا ہے کرجس کا مظرکے گھوڑ سے پر وہ سوارہے ، وہ اسے محمی مجی لیم کرا سکتا ہے۔ مردول کے مقابلے میں عور تول کے معابلے میں بیصورتِ عال اور میں رکھتا تھا۔ اس سے انحبیں نہ ذاتی طہابنت کا حساس ہوتا تھا ، نہ مجھ کر دکھانے کی آسودگی میسرآتی تھے۔
ان کے ناآسودہ رہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی اوّلین ادبی کا دشیں ا دب کے میدان میں ان
کے خوش آئندستقبل کی پیا ہی تھیں۔ إیٹا کی سرگرمیاں بھی انتھیں فن کا را نہ آسودگی بخشتی رہیں ، کیوبحہ
ان سرگرمیوں میں منہاک رہ کر وہ محسوس کرنے تھے کہ وہ ایک بہتر سانے کے بیے جاری رہنے وائی تحریک
میں سٹریک ہیں ، اپنے تما شائیوں کو ایک ٹیا شعور دے رہے ہیں ، عوامی بیداری کا وسیلہ بن رہے ہیں۔
ادب کے میدان میں اور اپٹا کے اسٹینی بیر ، دو نوس جگر فردکی کومشش کی کافی اہمیت تھی ۔ لیکن بذظمی
ادر افرا تفری کی ماری لمیں چوڈی فلمی و نیا میں لمراج فرد کے طور پر کوئی خاص کا رنا مرا انجام منہیں دے سکتے
اور افرا تفری کی ماری لمیں چوڈی فلمی و نیا میں لمراج فرد کے طور پر کوئی خاص کا رنا مرا انجام منہیں دے سکتے
میں اس میدان کے بیے وہ سے ہی تنہیں ، وغیرہ و جاتے تھے کہ وہ اپنا و فت ابین زندگ

ولیے انفیں بورا یقین تھا کہ فن کے وسیلا ، ظہار کے طور برفلم بہت زبردست اور مؤثر وسیلہ ہے۔
اپنے انداز سے اسموں نے کئی باراجی ، صحت مند ، ترقی پند نظیر بنا نے کی راہ میں بہل بھی کی مثا ب
کے طور پرکشمیری زبان میں بہل فلم " مہجور " ان ہی کی بیش قدی کی بدولت بن سکی تقی اور فلم بیر مشہور
کشمیری شاعر مہجور کی ترکدگی محکاس کی گئی تھی اور اس میں بلراج اور ان کے بیسے بر کیشف ، دونول نے کام کیا تھا ، (پر کھشت نے اس عظیم شاعر کارول اوا کیا تھا ۔) اسی طرح بلران نے سٹری را جندر بھا ۔ کی فلم سیاو تریا ہی " کی تکمیل میں بھی مدودی تھی۔ یہ فلم بھی این ادیب نا نک سنگھ کے ایک ناول بیش تھی ہی فلم سیاو تریا ہی " ہی تھا۔ بلراج کی یہ دلی خوا میش بھی تھی کہ ان کے وطن پنجا ہیں ایک فلم

ا حدود ہے۔ اور قطعیت فلم بروڈ کشن کے کچہ بہلو وَل کی حد تک بلراج کے خیالات میں کافی شدت اور قطعیت فلم بروڈ کشن کے کچہ بہلو وَل کی حد تک بلراج کے خیالات میں کافی شدت اور قطعیت فلی ۔ وہ اکثر کہا کرتے سے کہ ادب کی طرح قلم کی جڑی ہی عوام کی زیدگی میں جو ٹی چاہمیں۔ بنگال میں ایجی قلمیں اس بیے بنتی میں کہ برگال ایک باہم بیوستہ اور مربوط ، بک رنگ اور باب جہت نقافتی وجود کا نام ہے۔ وہاں کے فلم ساز خود بنگال کے عوام کی صفوں سے آئے ہیں۔ وہاں زبان اور کلچ ایک محاجہ بیں یہ تقافتی کی گئی ہے ہوا ور اور بیوں اور فلم ساز ول کا قریبی را لبلار مہتا ہے۔ ہندی قلموں کے معاجم میں یہ تقافتی کی گئی موجود ہی منہیں۔ ہندی قلم اسٹوڈ یو ہے ہی منہیں۔ چنا پڑیمبئی میں فلم کا ایک ورنگ رکھ ایک ورنگ رکھ ایک ورنگ رکھ ایک ورنگ رنگ ایک ورنگ رکھ کے ایک میں لگا رکھ ایک ورنگ رکھ ایک ورنگ ایک ورنگ رکھ کی میں لگا رہتا ہے۔ ان میں ایکٹر اور پر دروہ مرا رزیادہ تریخیاب سے آئے ہوئے )

زیادہ الم ناک روپ اختیار کرتی ہے۔ بلراج کو اس موہوم سی عیر حقیق سی کیفیت کا احساس ہمیشہ رہا جو ا دا کارکی زندگی پرتھی اس طرح مسلّط رہتی ہے جس طرح یوری ونیا پر اجس کا بلراج خود بھی ایک حصر تھے۔

ہم ' جولوگوں کو سَمِنساتے اور زلاتے ہیں ' جو انتقیں ایک طلساتی دنیا میں بہنجادیتے ایس ' دفعۃ رفعۃ خود بھی اُسی دنیا میں رہنے لگتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو بھی ایک نسلہ یا ڈراما بنا دیتے ہیں اور اس طرح اپنے تماشا یکول کے لیے اور بھی زیادہ تفزیح کا سرشپر بن جاتے ہیں۔

ایک اورمو تع برا تفوں نے کہا تھا:

جوتصوّرا تی شبیهیں بردهٔ فلم برمتحرک نظراً تی ہیں ، فلم آرنشٹ کی زندگ کی حقیقتوں ک مجامحاً س کر تی ہیں ،

این نکی زندگ کا بقراج جب ذکر کرتے تھے تواس میں معذرت یا دل پر جرکے سگانے والے اصابہ جرم کا دیگہ صفر درشا مل ہوتا تھا۔ اس کاسیب کیا تھا ؟ بناوی انتصار ؟ جی تہیں ، امسل وہ اتنی سطی سرگر نہ تھی۔ مجھے بقین ہے کہ اس طرح ایک صاب شف ان عالمات کے تنہیں اپنا فطری رق عمل قام کرتا اس طرح تفاجن کا جس تفاجن کا بیا نات سے اس کی بے اطبیا ن جملتی تھی، کوئی تا ہو تو کا کام کرد کھاتے کے بیے اپنی قوت کو دفف کرنے کی شدید خوا ہش نا یال ہوتی تا بیان تھی ۔ براج نے جس ماحول ملاتھا ، جہال پیلی مورش پائی تھی اس میں آ درش وا درجا ہوا تھا۔ بیکین کے دول میں انفین گھریں آریہ ماجی ماحول ملاتھا ، جہال پیلی جی اس میں آ درش وا درجا ہوا تھا۔ بیکین کے دول میں انفین گھریں آریہ ماجی ماحول ملاتھا ، جہال پیلی جی سماج سمواری مفرورت پر اپنا اور بیان مرف کرتے دہتے تھے۔ بعد میں احول ملاتھا ، جہال پیلی جی سماج سمواری مفرورت پر اپنا اور بیان مرف کرتے دہتے تھے۔ بعد میں نگر دیے ہمنت قریب ارتبی کو مل اور ہواں اس دور کے دو تعلیم آ در اپنی وادیوں ، کا ندھی اور خب سمجور ہوگئی تھی ۔ ان ہی دیوں اس دور کے دو تعلیم آ در اپنی وادیوں ، کا ندھی اور شہور کے جہت قریب رہنے کا موقع مرا ہی کو مل ۔ اور بھر جب وہ ، ادکس وادیر ایمان کے آئی تھی اس میں میں ہورک کی ماری النا بنیت کی ظام وہ بھر ہورک کی تھی ہیں ۔ دہ اکثر محموس کرتے تھی وہ ہو ہورک کی تارہ بیاں خواجہ کی تھی ہیں ۔ دہ اکثر محموس کرتے تھی میں ہورک کے تھی جہاں فن ہمیش مات کھا تا ہے اور دولت کی قدریں ہمیشران کی تطریب نوی کوئی ہیں ۔ دہ اکثر محموس کرتے تھی کوئی دیاں مشین کے پر زے میاں کی تو دولت منداور مشہور بن جا تا ان کی نظریس زیا دہ اسے سیتی کی طرف دھکیں رہی ہے۔ اس مشین کے پر زے سے تعین کے دولت منداور مشہور بن جا تا ان کی نظریس زیا دہ اسے سیتی کی طرف دھکیں رہی ہو۔ اس مشین کے پر زے سے دولت منداور مشہور بن جا تا ان کی نظریس زیا دہ اسمیت شہیں کے پر زیادہ کا میں کی برات کی دولت منداور مشہور بن جا تا ان کی نظریس زیادہ کی میں خبین خبیر کی تو بریں سے دولت منداور مشہور بیار ہی ہو تا تا ان کی دولت منداور مشہور بیار ہی بیار ہو ایک ان کوئی ہیں دولت منداور مشہور بیار ہی بیار ہو کی کوئی ہی دولت منداور مشہور بیار ہی ہو تا تا اس کوئی ہی کوئی ہی کوئی ہی کی کوئی ہی کی کوئی ہی کی کوئی ہو کی کوئی ہی کوئی ہو کی کوئی ہی کی کوئی ہو کی کوئی ہ

مجھنے والے اور میکینیشیں اسب ہی شامل ہیں۔ بہبری کی فلمیں عوام ک زندگی کے لطن سے بنم منہیں میشیں اکر اوقات یہ پاکس آفس کے تشاننوں کو بیش نظر رکار بنائی باتی ہیں اور کسی نہ کسی فارمو لے کی حد بند بول کے تابع دہتی ہیں۔ اسی لیے ان فلموں میں سرف طبیت اور اُستا بن موتاہے بمبئی کے فلم ساز کے ذہن میں ثقافی تناظر کا شائر بھی متبیں ہوتا۔ اس کوتا ہی کا ثبوت فلم سازوں کے اس رویہ سے میں ملیا ہیں جو وہ فلم کے منظر نامہ کے فلم سے دوار کھتے ہیں۔

بهند کی فلمول میں منظر نامیکے تنگیں جورو تباینا یا جاتا ہے وہ شین اندار کا ہوتا ہے۔
(باہر کی فلمول میں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے)۔ یہاں پہلے کہا ان کا فاکہ طے کہنے
کے بعد منظر نامر کا مقدب نفرف آئنا رہ جاتا ہے کہ مناظر میں جا بجام کالمے ملادید جا ہیں۔
کیمی کیمی تو مناظر اور مکالمے اس وقت تک لیے بھی نہیں جاتے جب تک فلم کی شوٹنگ
سٹروع نہ ہوجائے ، اور یہ تماشا تواکش ہوتا ہے کہ او مرکم پرایین روشنیاں وغیرہ درست
کرانے کے بعد شاٹ بینے کا انتظار کر رہا ہے اور اُ دھر جلدی جلدی مرکالے تھیلے جارہ ہے

ہیں ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، اس کا جا دوگر سمجھا جا آ ہتا۔ ان کی کوئی فلم ناکام نہیں او دوسٹسٹنی دھر مکوئی کو پاکس آفس کا جا دوگر سمجھا جا آ ہتا۔ ان کی کوئی فلم ناکام نہیں ہوئی تھی جس فارمو لے کی وہ بیروی کرتے تھے ، وہ جائے ہتے ہے کہ نظر نامہ میں جان نہ ہوگی قتما تا اس جو جائے ہوئی کہ دو جائے ہوئی کہ دو اس میں کھوکر ، وگیا تو اسے تا چول اور گیمتوں میں کم دو ت ہیں جسیس ہوگی جو باکس ہوئی کہ دو اس میں کھوکر ، وگیا تو اسے تا چول اور گیمتوں میں کم دو ت ہیں جسیس ہوگی جو باکس تقدیم کے تقط نظر سے اچھا نہ ہوگا ، سی طرح کی دلیلیں دے کر کرتی کھاکو نے تھے کہندی قلموں کی کامیابی کی قابل اعتبار نمید دایک ہی ہے ، وردہ ہے گیت ۔

میراخیال ہے کہ مناظرا ورمکا نموں کو الگ الگ فکھنا بہت بڑی فلٹی ہے منظر نا مہ تو پاددے کی طرح ہوتا ہے ، حیں کے سارے جھتے ۔۔ چڑیں ، تنا ، شاخیں ، پتے ، سب سے معی فطری ترتیب سے ہی فطری روپ میں پروان چڑھتے ہیں ۔ . . .

بلراج نے تقریباً 136 فلوں میں اداکاری کی اقران میں کچھ رول توانفوں نے اس طرح ادا کیے کہا دگارہ کی کر دہ گئے ۔ اکثر ہندی فلموں کی تمام ترسطیت ادرسیوڈر مان کیفیت کے اوجود وہ اصلیت سے قریب، دل کو چو لینے والے ، جیستے واکتے رول پیش کرنے میں کام یاب رہے تواس کا سبب بہند

وہ اپنے حسّاس ، فن کارانہ مزاج کے سامق نظری وسعت اور گہرا شعور لے کرفلمول ہیں آئے تھے۔ان کے امسط نفتش جھوڑنے والے کرداروں کا تصویر خار بھرائیرا بھی ہے اور دنگا رنگ بھی مثلاً کرک اگرم کوٹ، كسان ( دوبيكيمه زمين )، گهريليونوكر ( أولاد )، پيشان ( كابلي والا )، سترنارتقي ( وفت ) ، بن كادولت مند مالك دايك نيول ددمال) مسلمان تاجر ( مرم موا )- بدادا كارى كان اعسل فن پاروں کی صرف چند مثالیں میں جن میں باراج فے اپنی شخصیت کواسینے رول میں بوری طرح منم كرديا ہے ۔ اپنے محضوص کین منظر ا ذہائی ساخت اور محبوب قدروں کے باعث یہ احساس انفیں اگٹر ساتا ا تفاکه قلمی دنیا میں وہ غلطاً کر کھینس گئے ہیں۔ بھراس احساس کی بدوست ان کا کام اور بھی زیا دہ دَشُوار' ان كى حدوجهدا در بعي زياده سخت احد تكليف ده مهوجاتى مقى - ايك اعتبار سے وه مهيشر بها وَكَ مُخَاصًّ رُخ پر شِرتے رہے اور کیمی میمی بیمل نہا بیٹ شکل اور صبر آز ما بن جا تا تھا۔ اس کے علاوہ اسے آپ كوَّ كُلِّي يَرْهَا فِي كِي إِنْهُون فِي اس كاروبارك سِنْ كَتْدَّع " بَهِي تَنْهِين ابِياْتُ ، بلكه اينے ردبة اور طرزهل میں ایک فن کارکے شرف اوروقار اورناز کو بہیشہ ملحوظ دکھا۔ نلمی دنیائی سیاست میں وہ کبھی نہیں الحيد وه جانية سنة كر مارك ملك من فلم أرنشت كاكير يرشان نازك برين موت آشيار ك طرح ہوتا ہے۔ فود آرشٹ کا اپنے كير بريكو في اختيار نہيں ہونا۔اس كى ياگ دوسرے عوا مل سے باتھيں رمتی ہے۔ بہاں ہر بات کا صاب اور تعین علم کے باکس آفس پر چلنے کے امکا نات کرتے ہیں-ان حدمذ لی كها وجود لمراج نے فين كے طور پر ابن سالمبت بركمبى آغ نہيں آنے دى- دوسرى طرف كيونيال سيت آدرش دادیوں کے برعکس یا تفتر رہمی ان سے دہن پر آسیب بن کر کیمی سلط نہیں ہواکہ دہ ایک نئی راہ روشن کرنے کے بیے آئے ہیں۔ وہ اپنا جائزہ اپنے سے بے تعلّق ہوکر، بے لاگ ڈھنگ سے لے سكته بيق، اس يه بداندازه مكافيين الفين كون وشوارى بيش مهين ألى كرفلى دنيا كم كون س چھوٹے گوشے کو اسمنیں آباد کرنا ہے، اور بھراس کو شے کو ٹنایابِ شان انداز سے آباد کرنے کے میاض نے جی جان سے محنت بھی کی ایساموقع شاید ہی تھی آیا مروجب مس ڈائر مکیٹر کی طرف سے اتھیں علاقہما مون مول پاکس بروڈ ایسرسے مکراؤی نوبت اُن مو-ان کی جننی جدوجبد مقی، فن کار کی جینیت سے اپنے آپ سے ہی تھی ، اس مدو جہد میں اور باتوں کے علاوہ ان کے انصار ، ان کے سکھنے اور قبول کرنے کے يه آماده ذبن ان كر حقيقت كولي لاكر بوكرسي لين كروير في مبت مدى جس ك يقيم میں دو انجام کارکام یا یی سے ہم کار موتے - اس طرح اینے الگ دھنگ سے انفول نے ایک نئی را ہ میمی روشن کرد کھا تی ۔

اوران کے علاوہ کئی دوسرے ڈرامے اسٹیج پر بیش کیے۔ بلراج کے اسٹیج کے ساتھی ڈرا ماآر شسٹیم بلراج کے ذیادہ گہرے اور عزیز دوست بن گئے اور بلراج کی بعد کی ذرگ کی کنٹن ہی دسٹوار گھڑ لیول میں انتقو نے بلراج کا ساتھ دیا۔

موہ کی دوبارہ إیشا كاسرگرميوں ميں پھر جان پڑنے لگى اور باراج بھى دوبارہ إیشا كاسیج برنظر آنے لگے يہ آخرى شمع ، ميں غارت كے رول ميں اسفول نے يادگارتسم كا داكارى كى اس ڈراھے كے مكالے كيتى اعظمى نے لكھے تفداور ہرا بت كارا ہم ايس ستھيوتھے ، غانب كى صدسالد تقريبات كے موقع پر بر ڈراما د بى كے لال قلع كے ديوان عام ميں پنے كيا گيا تھا اور بہت كام ياب رہا تھا۔

بنجا بى استیج سے سی برائ نے قریبی تعلق استوار کرر کھا تھا۔ و و بنجا بی کلا کیندر کے ڈراموں میں سرگری سے حصر بینے سے اس ڈرا ماگر دپ کے کوٹا و معرنا سر دارگر مجرن سے تکھے تھے، جو خود بھی گہری ساجی والب تنگی اور لگن رکھنے والے فن کار شے۔ اِن بنجا بی ڈراموں میں ،حصر لینے کی خاطر بارائ کھی کہی بمبئی سے امرتسر تک کا طویل فاصلہ بھی سہنسی خوشی طے کرڈا سے سنے، ڈرا ماگر دپ کے ساتھ بنجاب کے اندرونی علاقول کے دورے بر بھی نکل جاتے ہتے۔ بنجا بی اسٹیج سے ان کابر رشتہ ان کی زندگ کے آخری دون تک تا مرک کارگرکہ فراے کی قائم رہا جھی قت تو یہ ہے کہ مرنے سے کوئی ہفتہ تھر بہلے تک بھی دہ جبئ میں بلونت کارگ کے آباد گرک ایک ڈراے کی تیاری ہیں معروف رہے تھے۔

" اب تک میرا وظیرہ میں دہاہے کہ ایمان داری سے کام کروں ؛ غیرت اور عزّت نفس کا دائن کمبی ہاتھ سے ندجیوڑوں - اگرید اوصاف مجھ سے جین گئے تو میں خود بھی ملیامیٹ ہوجاؤں گا . . . . » 22 رجون 1954 کے خطے اقتماس )-

ایک اور موقع پر میں اسفین بیر ککھنے کی جسارت کر مبیقا کہ ایک صاحب سے میرے بارے میں چند سفارش کلمات کمرویں۔ بچاب میں اسفول نے لکھا:

یں نے اپنے لیے بھی کمیں کسی کے دریر عاصری نہیں دی ادرمیرا خیال ہے کہ اگر تصارے بیے یہ کام کر گرروں کا قریقیناً پر تصارے ساتھ ناانصاف ہوگی ... بیس کوریادہ ا پیڑسے توڑیسے میں بڑالطف ہے ... میں کبی نہیں جا ہوں کا کراس آسودگ سے تم

فروم رابو - رخط مورخر 11 جولاني 1956)-

بلرائج نے فن کاد کے طور برابی سالمیت کوبر قرار کھ کو، کڑی محنت کے ذریعہ فلی دنیا میں نایاں مقام حاصل کیا۔ پہاں تک کہ ایک دوروہ بھی آیا جب ان کی قلمیں کھیا کھی بھرسے بوئے سینما ہا وں بیں پطان کئیں، جو بلیاں منافے لگیں، ایوارڈ برسنے لگے۔ بلوائی کو بہا نا ادر سرا ہا جائے لگا اور اس کے سات ہی شہرت اور دولت ان کے قدم چوہتے لگی۔ فلی زندگی کے معمول کے آثار جڑسا دکھیا دور دان کا سیّارہ، شہرت اور دولت ان کے قدم چوہتے لگی۔ فلی زندگی کے معمول کے آثار جڑسا دیکھیا دیا دور ان کا سیّارہ، موجوب کو جائے کہ میں ان کے گھر پر جو بھی جاتا ، ان درجون مڑا فیوں کو دیکھ کم متاثر اور مرعوب ہوئے بغیر نر رہتا جوان کی جبسیوں بہت فلموں کی جو بل کی یادگار تھیں۔ ان کے علاوہ فریم کے مرعوب ہوئے سیاس نامے بھی ہرطرف نظر آئے تھے جو ملک مجھرکی کھتی ہی سوسا نمیٹوں اور حلفوں نے انتھیں بیش ہوئے۔ سیاس نامے بھی ہرطرف نظر آئے تھے جو ملک مجھرکی کھتی ہی سوسا نمیٹوں اور حلفوں نے انتھیں بیش

1969 میں انفیس مجارت سرکاری طرف سے انفیں میرم ستری مکا عزاز میں عطائیا گیا۔
انگوں کے ساتھ باراج نے اسٹیج سے بھی اپنا جینیا جاگ رشتہ کائم رکھا۔ 1960 کے لگ مجگ آکر
بمبتی میں إیٹاکی سرگرمیاں عملاً مرہونے کے برابررہ گئی تنفیں۔ اس زمانے میں براج نے اپنے کچے قریبی
دوستوں اور ڈرامے کے بویشلے پر شاروں کے ساتھ مل کرایک چھڑا ساڈردا ماگر دب شوقیہ بنیاد پر منظم
کیا۔ جو ہوآرٹ تقیش اس گروپ کا نام رکھا گیا۔ اس میں بلراج کے علاوہ ان کی بیوی سنتوٹش،
موہن سٹر ما ان کی باصلاحیت بیویاں اور دوسرے کئی فن کارشا مل تھے۔ اس طرح بلراج
کی ڈرا مائی مصروفیتیں نقریبا کسی تعطال کے دقعے کے بغیر بی جاری رہیں۔ ان لوگوں نے مل کرگوگوں کا
ان پکڑ جزل "اس کے بعد" آذر کا خواب اور وشائے ڈرامے" ۴۲۵ سالے 100 میں۔

7

## تخليقي نكارشات

وقت گردتاگیا۔ فلم آرفسٹ کی حیثیت سے بلواج کی صلاحیتیں مجلق مجولتی رہیں، بروئے کار
اتی رہیں، نفش جاتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی دھیرہ ایک تنی دیوانگی ان برجیاتی گئی دوان 
یہ جنون نیا نہ نفا۔ یہ نو نظر وع سے ہی ان کے ساتھ رہا تھا۔ بال، اتنا صرور ہے کہ پہلے یہ سویا ہوا تھا،
اب جاگ اُٹھا، اور پوری توانائی کے ساتھ جاگ اُٹھا۔ یعشق کا چنون تھا ۔ ببغا بی زبان سے عشق،
پنجا بی ا دب سے عشق، پنجا بی کلچر سے عشق۔ اب آگر اس عشق نے ایسے زور وقوت اور چوش و تروی کی ساتھ اپنا جاچہ رہے ہوں گے۔ اس طوفا فی عشق کے کے ساتھ اپنا جاچہ و کھی ایم تا جس سے خود بلراج بھی غالبًا بے خبر رہے ہوں گے۔ اس طوفا فی عشق کے کئی اسباب سے۔ بلراج بہت ہرت پہلے ببغاب کو چھوڑ جکے تھے۔ وطن کی ہڑک انھیں بری طرح ساتی بھی ۔ ایک یہ محف یا دو وطن کی اداسی پھی کئی ۔ ایک یہ محف یا دو وطن کی اداسی پھی کئی ۔ ایک یہ محف یا دو وطن کی اداسی پھی کئی ۔ ایک یہ محف یا دو واس رمز کو سمجھ چکے تھے کر اسمیس ابن چڑیں اپنے ہی خواد بریان ہی وگول کی زندگی اور کلج سے قوت عاص کرنا ہے جن کے سے سے سر سنا در مہنا ہے ، فن کا دکے طور پر ان ہی لوگول کی زندگی اور کلج سے قوت عاص کرنا ہے جن کے درمیان سے اُٹھ کر دہ آتے ہیں۔ اگر فن کا درکھوں سے محروم دہنا ہے تو اس کی فن مرجھا جاتا ہے درمیان سے اُٹھ کر دہ آتے ہیں۔ اگر فن کا درکھوں سے محروم دہنا ہے تو اس کی فن مرجھا جاتا ہے۔ درمیان سے اُٹھ کر دہ آتے ہیں۔ اگر فن کا دالیسی جڑول سے محروم دہنا ہے تو اس کا فن مرجھا جاتا ہے۔ درمیان سے اُٹھ کر دہ آتے ہیں۔ اگر فن کا دارسطی بن کر دہ جاتا ہے۔ یہ بی اس حشر کو تو بہنچ آ ہی ہے کو مشینی اور طبی بن کر دہ جاتا ہے۔

اس عنق کے نیس بر رہ و دوسرے عوا مل بھی کا رفر ما تقف ادب سے اسمیں دیر بینہ لگا وُر ہاتھا۔
ایک لحاظ سے یہ ان کی پہلی محبّت تنی اور اب یہ محبّت زور وسنور کے ساتھ پلیٹ آئی تنی اور اپنے
وجود کو منوا نے بیر گئی ہو تی تھی ۔ اس احساس نے بھی ان کا دامن ابھی تک نہیں چھوڑا تھا کہ انفول نے
زندگی میں اس مشغط کو نہیں ایٹا یا ہے جس کے لیے وہ بنے تھے اور انھیں اب تو ا دب کی طرف لوط
ہی جا ناچا ہے۔ اس کے ساتھ جس قبیل کی فلمیں بن رہی تھیں ، ان کے قلاف نے اطمینا فی کی لہر
ہی جا ناچا ہے۔ اس کے ساتھ جس قبیل کی فلمیں بن رہی تھیں ، ان کے قلاف نے اطمینا فی کی لہر
سی طبراج کے دل میں رَور کیوٹ تی جارہی تھی۔ یہ اذبیت ناک احساس انھیں بہرت ترٹیا تا تھا کہ فلمیں

بنانے میں جتنا وقت اور جتن توت مرف ہوتی ہے ، فلمون کا معیادا س کا ہم پہر ہر گرز بہیں ہے ۔ اس عشق کی شریر 1964 کے موسر گر ما میں سربرنام اس کشوشگ سے بعد منالی سے واپس آتے ہوئے براج ہمیں امر تسرکا اُن کرتے نظر آتے ہیں۔ وہاں اعلین شہور پنجا بی نا ول نگار نا نک سنگے کہ رشن کرنے ہیں۔ مجھے دہ اس سے پہلے ہی ( 1953 بنجا بی میں گرم کھی رسم الخط میں خطوط لکھنے لگے تھے ایک خط ( مور فر 12 می 1955 ) یں اکفول نے لکھا تھا :

تعموں سے مجھے ذرہ ہرابریمی رنگا ؤ منہیں ہے۔میری لگن کا مرکز تواوب ہے ؟ اور اس میں ہمی سب سے بڑھ کر پنجا بی اوب - اگر میں کسی وجہ سے پنجا بی میں طبع زاد ، تخلیقی کا م نہیں کرسک تو کم از کم پنجا بی میں تر جمہ تو کو ہمی سکتا ہوں - اس طرح بھی زندگی بہر طال کارآ داور یا مقصدا نداز سے گزرے گی ... وگوں کو مہترین علم ان کی اپنی ذبان میں در کار ہے۔ ملک کو آگے بڑھانے کا واحد حقیقی داستہ ہیں ہے ۔ زند

روہ وہ اپنے فطوں میں اس خواس کا اظہار انھوں نے بار بار کیا تھا کہ مجھے رقم بیں انداز کرنے سے بعد دہ دہلی واپس چلے جائیں گے اور دہل یا سری بھر ہیں رہنے گئیں گے۔ وہاں وہ اپنی ساری قوانا تی کو تخلیقی نگار شات کے لیے وقف کر دیں گے۔

تمھیں یہ جان کر خوشی ہوگ کہ امیہ حکرورتی نے اپن اگل قلم کے لیے مجھے بھر نے لیا ہے۔ اس مرتبہ ہیں وئن وجینیق مالا ہوگ۔اس معاہدے کی وجسے میں ممکن سے مجھا در معاہد بھی ہاتھ لگ جائیں۔اگراس برس میں مجھا ورقم پس انداز کرنے میں کام یاب ہوگیاتو انگے سال نک میرااس دلدل سے ہمینٹہ کے لیے بحل جانے کا ارادہ سے ، ، ، ،

(خط مورم 20 فروري 1956 )

کانی عرصے تک وہ اپنے وطن کولوٹنے (اوران ہی کے لفظوں میں) اپناالگ ثنائتی نکیتن " بسانے کے خواب دیکھتے رہے۔ مشانتی نکیتن "ان کے تصوّر کے مطابق ایک ایسا کنے عافیت ہوتا جہاں و ہ اور میں اور کچھ دوسرے ہم خیال بوگ سادہ زندگی گزارتے اورا پناسارا وقت ا دیی مصروفیتوں کی نذر

آج کل دن دات شوٹنگ جل رہی ہے۔ بینک میں میرے نام سات آٹو ہزادیے جمع ہوگئے ہیں . . . ، اب تو یہی تواہش ہے کہ انظے چھ بھینے یا ایک سال کے اندرمیر پاس بیس ہزار روپے کی بچیت موجائے۔ اُنس صورت میں اپنی زندگی پر میں مرف اپنا

حِن سمِصنے کے قابل ہوسکوں گا -اگرانّفا ن سے میں تبیس ہزادرویے بچالینے میں کام آیا۔ مہو گیا نو بھر میں تنفیس بھی اپنے ساتھ کلینچ لاؤں گا اور ہم کسٹمیر میں اپنا الگ شانتی نیٹن بسائیں گے -

چند مہینے بعدا تھوں نے بیر لکھا:

اب میری مالت الیسی ہوگئ ہے کہ اس برس بیس ہزار روپے کی بجبت کرلینا میرے لیے دستوار نہ ہوگا ، . . . رہنے کے لیے وہل اورکستیر میں مفت کا مکان میسر ہے ہی۔ ان سادی با توں کو پیش نظر کھتے ہوئے تم منصوبہ بنا ہی ڈائو۔ اس سے بڑی خوش محجے دبیا کی کو تی بات مہیں بخش سکتی کہ ہم دونوں مل کرا پنا ' شانتی تکیتن '' بنایس فی انحال ہاری دُند کی کا ایک بڑا صفة ایسا ہے جسے ہم اپنا نہیں کہ سکتے ۔ تخلیق کام کی راہیں یہ بلاست برایک سگلین مسلم ہے۔ لیکن اگر ہم مل بیٹیس کو سوچ بچاد کرکے کی راہیں میں کو سوچ بچاد کرکے اس کا بھی مل میں کا میں کشی میں دشواریاں ہیں۔ دخط مور خد میں کسی میں مشاور ایس دونوں میں کسی دشواریاں ہیں۔ دخط مور خد میں 1956

یمرف وطن کی مرک کامعا با برتھا۔ بنیا دی طور پر نوایک فن کاری حیثیت سے انفول فیابی ربان اورا پینے خطے کے کلجی کی طرف رجوع کیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو پنجا یی کلجی سے الگ نطاک، اکھڑا اُ کھڑا اس محسوس کرنے لگے تھے۔ انعلی بیقیں نظاکہ فن صرف اپنی ہی فقا میں پینپ سکتا ہے، کہیں اور نہیں ۔ وہ بنگالیوں ، ملیالیوں اور مہارا شر ایوں وغیرہ کی مثال گذاتے تھے، جو تھا فتی اعتبار سے کہا س سے تعافل اختیں بنجا بیوں سے سخت شکایت تھی جو خود ہی اپنی زبان اور کلچر کا احترام کرنے کی مگراس سے تعافل برت ہیں۔ جب برطانویوں کا پہاں راج تھا توسب سے ممثار مقام انگرین کو حاصل تھا۔ اس کے بعد اردو کی بری آئی تھی۔ آزادی کے بعد جب پنجاب میں ادرو کا ساجی رتب گئے۔ اس طرح پنجابی زبان کو خود بنجابی می نظرانداز کے تو بہت سے بنجابی اور جندی کی طرف بلت گئے۔ اس طرح پنجابی زبان کو خود بنجابی می نظرانداز کے رہے ہیں۔ کیا یہ اور خدی بنجابی میں مرتب ہیں۔ کیا یہ اور خدی ہیں کو خود بنجابی میں نظرانداز کے دنیاں میں سہی وجہ برکر کر بہتی کی فلی دنیاں میں سے وجہ کر اگر چر بمبئی کی فلی دنیاں بربنجا بی جوئے ہیں۔ مگراس کے یا وجود فلموں کا فن کاراند اور ثقافی معیار نہا ہیں فلم آرشت سے بیا بی حیاتے ہوئے ہیں۔ مگراس کے یا وجود فلموں کا فن کاراند اور ثقافی معیار نہا ہیں۔ ایست سے بیا سے بیات بیات کے بیات کے حیال میں سہی وجہ بے کر آگر چر بمبئی کی فلی دنیاں بربنجا بی جوئے ہیں۔ مگراس کے یا وجود فلموں کا فن کاراند اور ثقافی معیار نہا ہیں۔ اس میں میں میں۔ براج کے خیال میں سے میار نہا ہی خلم آرست سے بیات کی سلا عیبیں میلی کیولئی گیولئی گئیں۔

بنجاب میں ان کے دوروں کی تعدا دہمی بڑھتی گئی۔ چند ہی برس میں بہت سے بنجا بی اور ہو سے ان کے دوستاند مرسم ہوگئے۔ ان کے حلقہ احباب میں نا کہ سنگھ اگر بخش سنگھ اور تیج ، جونت تھ کنول اور دوسرے اوریب شامل تھے اجن کے ساتھ ان کا ذاتی سطح پر بھی گہری ووستی کا رشتہ تھے۔ ادبی شخصیتیں اور مقابات جن کا نعلق ادبی شخصیتوں سے تھا ، بلراج کو ہمیشہ مسحور کرتے رہے تھے۔ ادبیوں اور فن کار دل سے بلنے کا شوق انھیں جون کی مذبک تھا۔ جب کمیں کو کی نظم انھیں شائر کرتی ان کے دل میں فوراً بیخواہش جا کتی کہ اس نظم کے خالق سے جاکر ملیں ۔ 1960 میں جب وہ پاکستان گئے تو بنجا بی روبا فن داستان " ہمیر انجا اس کی ہمیر و تن ہمیر کے مزاد پر انھوں نے بطور قال مالئوں نے بطور قال کی میں دیں ہمیر کے مزاد پر انھوں نے بطور قال کی سے مزاد پر انھوں نے بار موں اندان میں ہمیں اندان کی میں شوق کشال کشال سے گیا تھا ۔ دہاں پہنچ کر انھوں نے نام در کشمیری شاع کو گاؤں میں بھی انظیں میں شوق کشال کشال سے گیا تھا ۔ دہاں پہنچ کر انھوں نے نام در کشمیری شاع کا دُل میں بھی انظیں میں شوق کشال کشال سے گیا تھا ۔ دہاں پہنچ کر انھوں نے نام در کشمیری شاع موروز سے ملا نات کی سعادت عامل کی تھی ۔

جلدى النول في إيك بينجابي التراسي واسر معي خريد والا - (بيد يمينكش كا أفس ما ول تفا) بري

مارکس وا دنے مجھے زبان کے مسئلے کا سائنڈفک ڈھنگ سے جائزہ لینا سکھایا ہے جُگور اور کا ندھی جبیری ظیم شخصیتوں کے افکار سے متاثر ہو کرخو دمیں بھی اس تصور کا پہلے ہی حامی بن چلا تفاکہ ہرفن کارا ور ہرا دبیب سے لیے اظہار ذات کا بہترین وسیلراس ک ماوری زبان ہی ہے۔ اب مارکس وا دیے مطالعہ نے میرے اس بھین کوا ور بھی شخکم

مرديا سے - ( دميري فلم آتم محقاء: صفحه 108 ) اس كامطلب ير نهين كر ملراج في بعابى زبان كم مطالعة بين البيخ آب كواس طرح عرق كرركها تفاكه دوسرى زيانون كويالكل مي فراموش اورنظرانداز كريسيط مق وه ادب كمشيدا في تقد أوراك كى نظرين دومري زبانول كي من اتني من الهيت أوروقعت ملى عنى بنا بي واس بيه وه بساط بهر دوسری زبانوں کی تحصیل کی کوشش میں ہی لگے رہتے تھے ۔ جب وہ انگلستان میں تھے تو بہت محنت كرك أمفول في ابيغادد و كے علم كوسنوارا تقار تأكر غانب كى شاعرى كو پريم سكيس، سيجوسكيس، سراه سكين - غالب كے نووہ جي عان سے عاشق تھے - چنا بخر غالب كے كلام كوايك سائف بدير كر براتھے اور بحث كرنے ميں ہم نے مزجانے كمتن خوش گوار گھرياں گزارى مہوں گے - اتفيں بنكال زبان پر بھى كا فى عبور عاصل تعار تیگور کا تفریبا سارا کلام انخول نے بنگال میں بی پڑھاتھا۔ ایک اروہ دہل سے گزررہے تھے۔ ربلوے اسٹیشن پرمیری ان سے ملاقات مہوئی۔ فررًا ہی وہ بنگال میں ٹیگور کی ایک طویل نظم سانے الك ، جووه يبل سدى برطصة أرب تقراس الفلم كرباب من ان كاجوش اس مدكوبينا مواتفاكه جب تک افرین پلیٹ فارم سے آگے مز بڑھ گئی اور ان کا سفر بھرسٹر وع مز ہوگیا ؛ انفوں نے اور کوئی بات ہی منہیں ک ورفظم بها معارت " کے دو کردادوں کے درمیان مکالموں پرمشتل تھی ) - جب وہ بمبتی میں سفے تواسفوں نے مجواتی اور مرابھی، دونوں زبانیں بڑے ذوق وسنوق کے ساتھ سکھی تھیں۔ ایک موقع پرس نے اتھیں تمل زبان کے مطالع سی سی مصروف پایا۔ زبانیں سیکھنے کے معاطم میں وه واقعى تيز عقدا ورائفين صحت كه سائد استعال كرفيريكم الفين كافى قدرت ماصل ملى-1960 میں باراج فے پاکستان کا دورہ کیا۔اس سفر کے لیدان کے دل میں بے انتہاشوں

1960. میں بلراج نے پاکستان کا دورہ لیا۔ اس سفر سے بیدان سے دوری ہے۔ اور دولور تھا۔ اس کی قریبی والبشگی بھرا اور ولولہ تھا۔ اس کی کئی وجہیں تھیں۔ راولینڈی سے، جہاں ہمارا گھر تھا، ان کی قریبی والبشگی بھرا سے بوہم را آبائی وطن تھا، ان کا مذیات لگا و لاہورسے جہاں انفوں نے اعلیٰ تعلیم ماصل کی اورجہال بعد میں انفوں نے عمل زندگ کے میدان میں بہلا قدم رکھا، لیکن ان ذاتی والب سکیوں سے قطع نظر، وہ ایک اعتبارسے یک فردی خرسگال مشن پر پاکستان گئے تھے، کیوں کہ پاکستان کے عوام کے لیے لگن کے ساتھ انتفول نے اس پرٹا نب کرنا سکھا۔ پھرتو ایک دور وہ آیا حبب وہ اسٹوڈ پویسٹائپ دائس اپنے ساتھ نے جانے لگے۔شوٹنگ کے درمیا نی و تفول میں وہ اپنے کیبن میں بند ہوجاتے اور میک گیک کرتے رہتے ۔ اس طرح کبمی کوئی مصنمون تہم لیتنا ، کسبی مقال ، کسبی نظم۔

ان کا وطن والیس جاکراپنا الگ "شانتی نکیتن" بسانے کا سینا پر الہوئے میں ہی نہیں آرہا تھا۔ وہ فلموں میں روز بروز پہلے سے زیادہ الحجتے جار ہے تقے۔ دوسرے اُمور بھی اس سپینے کو حفیقت میں بدلنے کی راہ میں مانغ رہبے۔ممیرے نام 1960 میں لکھے ہوئے ایک خط میں انفول نے ان رکاولو کی وضاحت کی تھی :

مکان کی تعمیر کو میں نہایت عنروری سمجھتا ہوں۔ یہاں رہنے کے لیے کوئی اپنا ٹھکا نا
تو ہونا ہی جا ہے ، خاص طورسے اس لیے کہ پریجھت بھی اِسی بیٹے کی ٹرینگ لے دیا ہے۔ اور بجرشینم اور مسؤیر بھی یہایں (بمبئی میں) پل بل برطعی میں ۔ مکان بن جے تو میں ایتے آپ کو نیا دہ آزاد مسوس کروں گا۔ آگر بعی میں بیٹو میں ایتے آپ تو مکان کو بیجا بھی جا سکتا ہے ، کرائے پر بھی کی طعم ہواکہ جھے بمبن کو چھوٹ ناہے تو مکان کو بیجا بھی جا سکتا ہے ، کرائے پر بھی اُٹھا یا جا سکتا ہے ، کرائے پر بھی کا طرف ہی زیادہ ہو اور میں کو ششش کر رہا ہول کہ ان ہی میں کھوکر رہ جا ڈی اوب اور میں کو ششش کر رہا ہول کہ ان ہی میں کھوکر رہ جا ڈی اور میں کو ششش کر رہا ہول کہ ان ہی میں کھوکر رہ جا ڈی اور میں اور میں کو ششش کر رہا ہول کہ ان ہی میں کھوکر رہ جا دو ہو ہو گا ہے۔ ایک معاملہ رہ گیا ، تو موت کا فرششہ انتین کے ایم کر لیں ، ایک لیک جب ان اور نا ہو ایک ہو ایس کے ایم کر ایس کے لیے بنجاب جا کر وہاں ہیں جن اور خا بیا '' شانتی تھیتیں'' اپنا چھوٹا سابیجا ہے بہلے می بسار کھا تھا۔ جب ان موت کا ہو تھیں گھا ہے گوٹا سابھا ہوں کہ اور اس کے ایک موال کے ایک معاملہ مورد کیا ، تو موت کا فرشہ انتیا ہے موال سابھا ہو ہی جا ہے ہو اس موقت آباد رہا تھا جس سے تعبیں فلم آر سے میں ارکا ور تھی اور کیا کہ کہ کا وہ چھوٹا سابھا رہ کیا ہیں اور قدا اور آمنگ میں ہیں ۔ دولوں چیٹین فلم آر سے تو تت اور غذا اور آمنگ ملی تھی۔ دولوں چیٹین فلم آر سے تو تت اور غذا اور آمنگ ملی تھی۔ دولوں چیٹین فلم آر سے تو تت اور غذا اور آمنگ ملی تھی۔

وہ اس شکتے کا ذکر اکثر کیا کرتے نئے جو 1930 کی دھائی کے آخر میں آ چار کیٹنی موس مین نے شانتی تحیین میں ان کے روبر و بیان کیا تنا:

طوائف دولت، شهرت، عین وآرام، سب کچه پاسکتی سب، بیکن ده بیوی کارُ نبه کبهی حاصل نهیں کرسکتی - اظهار کے بیرونی وسیلے کاجی یہی حال ہے -ایک اور جگرا پی فلی زندگ کی یادیں تارہ کرتے ہوئے وہ تکھنے ہیں :

ان کے دل میں بے بنا ہ مجتت اورا حرام تھا۔ پاکستان سے دابسی پراتھوں نے ابنامشہورسفرنامر سمبرا پاکستان سفر "کھا جو بنجا بی میں ان کی پہلی بڑی تصنیف تھی۔

اس کتاب کے پیشت کے سرورق پر بلراج اپنے لڑ کہن کے دوست اور پڑوسی پوسان فان اسے بغل گرند کے دوست اور پڑوسی پوسان فان اسے بغل گرند کراتے ہیں۔ اپنے بڑا نے سابقیوں سے الکر انظیں سے کی سنسنی بھری توشی عاصل ہموئی تھا۔ ان میں سے ایک اب اب تا تلکہ چلا آئے تھا ، دوسرا کارڈرایئورین گیا تھا ، تبیسرا تھیں دار کے عہدے پر فائز تھا۔ اسی طرح ان کے بچین کے دیگر سابھی بھی انھیں الگ الگ حال میں لیے۔ جب انھوں نے اپنے خطے کی میٹھی، شہد معری پوسٹو ہاری زبان سنی تو ان کی رگ ہیں سرور کی لہر دوئر گئ ۔ بھیرا میں ان کی ملاقات ایک بوٹھ ہاری زبان سنی تو ان کی رگ ہیں سرور کی لہر دوئر گئ ۔ بھیرا میں ان کی ملاقات ایک بوٹھ ہاری دونسرے رشتہ داروں سے اچی طرح واقعی ہو۔ واقعی تھی۔ وہ ان کے سابھ کو دیکھا ہو۔ بلراج سرگو دھا صلع کے ایک جھوٹے سے تھیے جنگ سے بھی اس میں بھی گئے اور دیا واقعی ہے۔ بین میں بھی گئے اور دیا واقعی ہے۔ بین سلم پر کیا تھا دیا ہی تھا میان کی ہیں ان کو ایک نظر دیکھنے کے بیے کافی ہے۔ بین سلم پر کیا تھا۔ کیا گئی ہیں اور ان کے بیے کافی ہے۔ بین کی سلم کی کیا دونا دست کرنے کے بیے کافی ہے۔ بین کی سلم کی کیا دونا دست کرنے کے بیے کافی ہے۔ بین سلم پر کیا تھا۔ ایک جھوٹا ساوا تو بلراج کے انداز نظر کی وہا دیکھنے کے بیے کافی ہے۔ بین سلم پر کیا تھا۔ ایک جھوٹا ساوا تو بلراج کے انداز نظر کی وہا دست کرنے کے بیے کافی ہے۔ بین سلم پر کیا کا میا دینا میں بلراج جواجی میکھیں میں بین بیرائی دیا کا سال کیا کیا ناکا کا دینا جواجی کیا کیا ہوں کیا کہ سال کیا کہ ناکا کیا کہ کا دینا میں کیا گئی ہا کہ تھا کہ کیا گئی ہا کہ کا دینا میں کیا کہ کا سابھ کیا کہ کا کیا کہ دونا دیا کہ دونا کی کیا کہ کیا کیا کہ کا کہ کیا گئی ہا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گئی ہا کہ کہ کیا گئی ہا کہ کیا گئی ہا کہ کیا کہ کر کیا کہ کیا

را و بعد کا میں بیران جھا ہی تھے میں اپنے بدائے مکان بوایک نظر دیھنے ہے ہیے ہے بہِ معر کے بٹوارے سے لے کر اُس وقت تک ہمیں کچوہی علم نہ تھاکہ ہمارے مکان کا کیا حشر ہوا ہوگا ہون ایک خط جارے ایک بٹروسی کی طرف سے آیا تھا جس میں اسفوں نے اطلاع دی تھی کہ ہمارے ڈھست ہونے کے کچھ دیر بعد میں مکان کے ساھنے کے دروازے کا تالا توڑ دیا گیا تھا اور لوگ ہمہت ساسا گان وہاں سے اُتھا کر لے گئے تھے۔ اس طرح کے واقعات پنجاب کی سرحد نے دونوں طرف عام طور سے حقے رہتے تھے اور تارکین وطن اسمیاں معمول کی بات سمجھ کرچپ ہوجاتے تھے دلین بھر بھی ان لوگوں کے بارے میں ہمیں عفر ورسیس تھا جو ہمارے مکان میں اب رہ رہے تھے۔

جب برات کی تواضع کے بیے دعوت کا امتام ہور ہاتا ہوں نے دیجھاکہ وہاں تو شادی کی دعوم دھام ہے۔ برات کی تواضع کے بیے دعوت کا امتام ہور ہاتھا۔ بلراج نے مکان کے موجود ہ کمینوں سے اپنا تعارف کرایا۔ یہ لوگ متوسط طبقے کے مسلمان تھے اور مشرق پنجاب سے اُچڑ کر وہاں آ بسے تھے۔ اور پھر جلدی اِس فائدان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ طراج ہی براتیوں کو کھا تا پر دستے ہوئے نظر آنے لگہ ا

به كتاب فلوس اورانساينت كى حرارت سع معور دستاويز ب -اس سع يرسمي الكتّاف

ہوتا ہے کہ جو دھاگے ہمیں پاکستان کے عوام اور پاکستان کے کلیج سے باندھے ہوئے ہیں وہ بہت نادک اور نظر نہ آنے کی حد تک باریک ہیں ،اوراس کے با وجود نولا دک طرح مصنبوط بھی ہیں۔ اس کتاب کی سب ہی ملقوں میں خوب پذیرائی ہوئی۔ ہندی اوراد دو، دونوں زبالول میں اس کے ترجے ہوئے۔ اس کے ترجے ہوئے۔

بنجابى ادب كےميدان ميں يہ ملراج كا بهلا برا قدم تھا۔

اس کامطلب بر بنین کر بلواج کسی بے جازع میں بتا ابوگئے کے اور تور تنقیدی کے عمل کو نظرانداد کر چکے تھے۔ وہ اکثر شاکی رہتے تھے کو منقرانسانے لکھنے کا گر وہ معبول گئے ہیں ، یا یہ کہ ان کی شاعری ہیں ابھی تک طراق کا رنگ ہے ۔ لیکن اس باب میں کوئی شیر بنہیں ہوسکتا کر ادیب کے طور پر وہ برابر ایٹے لیے مشخکہ بنیا دیں دریا فت کررہے تھے۔ ہفت روزہ « رہنیت " ربیبی ) میں کنابول پر ان کے تبدرے یا قاعد کی کے ساتھ چھپتے تھے۔ بنیاب میں «پریت اوری » اورد ہل میں «آرس» کو ایٹے مفالی بنیابی فلیں وفیرہ یا بندی سے بھیجتے رہتے تھے۔ بلوان کے عمل تعاون سے بمین کی لکھاری سے افریخ بی لکھنے والوں کی ایک کا نفرنس بھی بمبئی میں منعقد کی تھی۔

تحتى تقيين - داليبي بربلراج كے جوش كاعجيب عالم تفاراپنے ايك خطيب انھوں نے مجھے لكھاتھا!" واہ! كيا ملك إلى الوك بي إكبا زندگ مع إ" اس ك بعد سودتيت يونين سے ان كالكا و براستانى گیا اور اسخوں نے تمنی مرتبر دیاں کا سفر کیا ہے۔ تمہی کسی فلمی دفد کے رکن کے طور پر انکہجی مزید ۔ سوویتیت كليمرل سوسائل ك طرف سے بينے ہوئے ويل كيشن كے ممبرى حيثيت سے بہند سود تبت كليرل سوسائل کے و وایک نا تب صدر بھی تھے۔ سوویرنند اومین میں "بردلیسی" کی شوشنگ کے سلسلے میں تمی ان کا قیا ا رہا۔ بیفلم ہندوستانی اور سووست فلمی کادکونوں کے باہمی استراک سے بنی تفی ۔ اس کاموضوع جو دھوسی

مدی کے ایک روسی تا جرا فا ناسی تحیتن کی زندگی اور سیاحت متی ۔ بلراج نے اس نلم میں ا قا ناس کے دوست كاردل ادا كما تغابه

"میراردسی سفرنامه" روز مره محمشا بدات کی برلطف اور ولوله انگیز روداد ہے-بیان يس بية تكلف بأت جيب كانداز ب بيئ جي مي سنجيده فور دفكوا ورتبهري ي حبلكيان مبي بين-اس كى ايك انتها ل دل كش معوصيت يرتب كريد للك لبيت سعد دورب انداز نظر معروس ب-براج نے اس بات کا فاص استام دکھا ہے کہ جیز اور ہر یات کو اس روپ میں بیش کیا جائے جس

روب میں انفوں نے اسے دیجھا ہے، محسوس کیا ہے، برتا ہے، تحربہ کیا ہے۔

اس کتاب کوبہت سرا ہا گیا علمی طلقول میں اس نے خوب دھوم میان ۔ اس کتاب کے لیے طراج كوسووتيت ليند منهروا إوارد ملا- اس مح كيمه مي دن يعد طراج في إيك بمفلط فكها، جس ميس ملك كے مختلف حصوں میں ترسیل مے سیلے كوسهل بنانے كے بيے دومن رسم الخطافتيا ركرنے كى يُرزو و کالت کی گئی تھی۔ یہ تجویز پیش کرنے میں انھیں اس حقیقت سے بھی نشر ملی کہ فوج میں ہدایات ادر اطلاعات دغيره بيبلي مسه بي رومن رسم الخطوي عارى كي جاتى ربي دبي اوروبال اس رسم الخطري ا فا دبیت تابت ہو چک ہے۔ اگر سارے ہند دستان میں اسے اپنالیا جائنے تو اس میکرا وُسے بڑھی مذرک نجات مل جائے گی جو مختلف ہندوستان زبانوں کے رسوم المط کی بحث و تحوار سے بیدا ہوتا ہے براج نے يميفلت ابيني بى خرج يرجيبواكراس برك بيان ير دانشورون اورعوا مي زندگي كے مختلف شعبون كدر مهاؤل تك بهنجاياتها-

1970: یں براج نے ایک اور نمیفلٹ لکھا ، حس کا عقوان تھا: " ہندی ادبیوں کے نام ایک خط " برمیقلت اصلاً بنجابی مین اکھالیا تھا اور بعد میں اس کا ترجم بهندی میں مشہور مسلم کار تكويرن كيانفا- براج في اساما شاعت كم ييه " دهرم يك " اور دوسر عسر كرده مهددي

جريدول كوميجا نها، ليكن كو لأ مجى جريده اسے شائع كرنے برآ ماده يه جوا - انجام كارير ، خط ابعى 1972 میں پیفلٹ کے روپ میں باراج کے خرج پرجیاا ورمفت تقسیم ہوا۔

چنکد برائ نے اپنے کیر برکا آغاد ہندی قلم کاد محطور پُرکیا تفاء اس لیے ان کا خیال تفاک ہندی ادمیوں کی توقیر حاصل کرنے کا استیں پوراحی ہے۔ اس میے اس خطاعیں انفول نے ہتدی اديبون كوبِرا وِ داست مخاطب كيانقا- حاليه دوربين ار دوكے سوال پر يُخط على الشبرايك اہم تحرير ب اوریقیناً اس قابل بر کورس اس کامطالع کیاجائے۔

· خط ، كا عَادَ بلراج في بمبئ مين متعقد موتف وال ايك ارد وكنونش برنكتر جيني سے كيا ب-الفيل شبرتها كديكونش ارد وكوايك الليتي زبان قرار دين برتلي مهو في تقى - وه كينة من أندب سي سلمة زبان كوچوڑنے كاسلسله برطانويوں نے مشروع كيا تھا - مثال كے طور پر پنجاب كى زبان ايھوں نے اردو تغیرانی ، صرف اس میے کر پنجاب میں رہنے والوں کی اکثر بیت مسلمان تعنی ۔ اس طرح انگریزوں نے پورے مکاپ کی سماجی زندگی میں فرقه پرستی کے زم ریلیے بیج بو دیے۔ اب آگرار دو کو ایک اقلیتی ذیا قرار دینا بھی انگریزوں کی بنائ ہوئی سمت میں ایک قدم ہے۔

زبان کو ندمب کے ساتھ جوڑنے کی مروہ سامراجی سازش پرمشرقی پاکستان كے بنكا يوں نے كارى مزب لكا ف كے - اردوكوا يني زبان كى جينتيت سے مسترد كرك بشكا لى سلما ول في أس دعوے كى دعمتياں أوا دى بيرك اردوايك اسلامى زبان ہے۔ اس طرح تا مل ناود کے مندووں تے مندی کوسانے مندووں کی زبان مان كراس فرسوده تفور برمهلك داركيا بي كرزبان كالمرمب كمساته كول رشة ہوسكتا ہے۔

بيرآگ ده لكهترين:

مادا ملك بهت سى سلول اور قوميتول كاطا بطا كذير ال بن سيم رايك كورام ك مقوق سي بهره در مونا جائية . جولوگ بي سوچ شميد ايك ملك ايك زبان "كانغره لكاتر بعرت إن الغيس اكستان كم تقرب سيست سكونا الما یرایکتا کانہیں، رجعت، زوال اور سی ماندگی کا داستہ ہے ...

تاریخ کے اوراق پلے کر بلراج ان علاقول کے ساتھ بندوستان کے تعلقات کا مائزہ لیتے ہیں جهال سع ما من من عمل آور قومين مندوستان آئي تقيل اور كهية من :

اسلام کے ظہورسے پہلے جو قومیں ہندوستان پرحماراً ورہوئیں ان کا تعلق اس نسل سے تفاحس سے ہارانعلق تھا۔ اس طرح اسلام کے ظہور کے بعد جن قومول نے اسلام جو تو گئی جس سے بہارانعلق تھا۔ دی تون قبول کرنے کے بعد ہندوستان پر بلیغارک ، ان کابھی ہم سے بہی نسل رستہ تھا۔ دی تون ان کارگوں میں رواں تھا۔ یہاں تک کہان کی ذرایع سے منودار ہول تھیں ....

اس كے بعد الراح رسم الخط كے سئلے براتے ہيں:

دونون رسم الحط کو اپنا کر بہندی اوراردو کوکسی مجی طرح کوئی عزر مذہبینی گا۔ اردوکواس کے جائز حق سے محروم رکھ کو اُنٹر بردلیش کے لوگوں فیے خود اپنی سماجی اور ثقافتی نشور نما بر ہی کاری وارکیا ہے ...

اس اسے آگے طراح کہتے ہیں:

جی علاقوں میں آددو مادری زبان نہیں ہے ، وہاں اددو کے حقوق کو تسلیم کرانے کی کوسٹسٹن کرنا کو یا اددو کو صرف سلم اقلیت کے ساتھ دائستہ کرنا ہے ۔ اگراددو پنجابیوں

ا میں تقریبااس زمانے میں بلراج نے بنجا بی میں ایک تین ایکٹ کے ڈرامے پر کام شروع کر رکھاتھا۔ اس ڈرامے پر اسفوں نے بہت محنت کی-اس کے سودے پر کئی بار نظر تا نی کی۔ ایک ایک مکر سے کو کئی کئی بار لکھا۔ اس کاعنوان تھا: " بابوک کہے گا ؟ " (بابوکیا کہے گا ؟)۔ برساجی ڈرا ماہے اور فینیسٹ کے

روپ میں فکھا گیا ہے۔

ایک تبی غرض سن رسیده ساجی کادکن، بوکانگریس کا مقامی لیڈر بھی دہ چکا ہے، ہسپتال ہیں اختی پڑا سے - وہ اس فساد میں زخمی ہوا ہے جوا جا نک شہریں بھوٹ پڑا تھا - نہ یا ن کے عالم ہیں اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ زندگی اور بیس زندگی کی سرحد کو پاد کرکے مُردوں کے خطّ میں پہنچ گیا ہے - وہاں گازھی، نہرو، جھگت سنگھ اور دوسرے بُرانے تونی رہ نماؤں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے ان عظیم رہ نماؤں سے دہ کچھ ایسے سوال پوچھتا ہے جواس کے لیے فکرا ور تردّد کا باعث بنے ہوتے ہیں مجبی

روپ بین تکھی گئ بین ایک طویل نظم « دستر دی دار " روسٹر کا گیت ) بمی شان ہے ۔ فیلم 1972 میں « بریت لڑی کا اور میں تھیں۔ « بریت لڑی کا دور میں تھیں۔

بری سی ایم ایک ناول پر بھی کام کررہے تھے۔ اس کی منصوبہ بندی ایفوں نے بہت بڑے کینوس پر کی گئی ، مگروہ اسے نامکس ہی چھوڑ گئے۔ اس طرح ان کی اوبی کا وسٹوں میں دوسفرنامے، دویادوں کی گا ہیں ، ایک کود کینش ایڈریس رجوانوں نے جوا ہر لال تہر ویونیوں ٹیس بڑھا تھا) اورکٹر نقداد میں مضامین ، انتخاب نے دغیرہ شامل ہیں۔ یسب کے سب بہنجا بی زبان میں کھے گئے تھے ۔ ان کی ابتدائی تھے بروں میں ، جب وہ ہندی میں لکھ رہے کے سب بہنجا بی زبان میں کھے گئے تھے ۔ ان کی ابتدائی تھے بروں میں ، جب وہ ہندی میں لکھ رہے تھے ، سب بہنجا بی زبان میں کھے گئے تھے ۔ ان کی ابتدائی تھے بروں میں برائح کی متعدد کا وشیس موجود اور بہت سے انشا نے اور فلمی فاکے ہمیں ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی برائح کی متعدد کا وشیس موجود ہیں۔ مثال کے طور پر انگریزی میں چند نظیس جوانفوں نے کا لج کے دلاں میں کھی تقیں ، کچونظہوں ہیں۔ مثال کے طور پر انگریزی میں چند نظیس جوانفوں نے اس زمانے میں کھا تھا جب وہ اندان میں برونا میں میں کام کر دہے تھے ، ایک اسٹیج ڈرا ما «کرسی» جوانفوں نے میں کھا تھا جب وہ اندان میں ہی ہی میں کام کر دہے تھے ، ایک اسٹیج ڈرا ما «کرسی» جوانفوں نے اس زمانے میں کھا تھا جب وہ اندان میں ہی کے دور میں سپر و قلم کیا تھا ، اور قلم «بازی» کامنظر نامہ۔

كل طاكرية ذخيره مبهت براً انهين، ليكن الراس ان كى بدانتها مصروف زند كى كے پين ظري

ديها عائے تويہ بلاشبہ قابل لحاظ بھی ہے اور اہم بھی۔

اس میدان میں تعبی بلراج کی صلاحیتوں کا اعترات خوب مہوا۔ پنجاب سرکادے زبانوں کے محکے کی طرف سے اتھیں۔1971ء میں 'لیکھک سنٹر ومنی ایوارڈ' ملا میہ اعزاز بلراج کو بہت عربیز نظا۔ ممتاذ بنجابی نافذ سردارکیورسٹکھ گمنام' بلراج کی ادبی کا وشوں کے بادھیں اظہار دائے کی تربید نئر کھیمت ہوں ،

براج کے بول دل کی گہرائی میں اُتر جاتے ہیں 'کیوں کہ اِن کا سرچیتمہ ان کے اپنے جربے ان کے اپنے خواد دات ہیں۔ بلراج کی شخصیت ان کی تخریروں میں شیر وشکر کی طرح گھلی ملی رہتی ہے۔ ان کا دروسی سفرنامہ ، پرٹرہ کر قادی میں محصوس کر تاہے کہ دہ خود بلراج کے رویر و کھڑاہے اوران کی بائیس سن رہاہے۔ ان کی تخریروں میں ذاتی رنگ نمایاں رہتا ہے ، چنا پنے ان کی تخریروں کے تو متعاسے قادی ان کے گھم کے ہر فرد سے متعادف ہوجا باہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر اسے تود بلراج کی شفا

جواد کے لیے اسے ان عظیم شخصیتوں کی مدداس لیے درکارہے کر خود وہ عمری حقیقت کو تھیا کہ مشک سے سمجھنے سے قاصر ہے۔

اس ڈراکے کو اسٹیج پر بیش ہوتے دیکھنا باراج کے نصیب میں نہ تھا۔ پہل مرتبرا سے مبئی کے اپٹاآ رٹسٹوں نے دہلی میں باراج کی بہلی برسی کے موقع پر اسٹیج کیا۔ ستھیونے بڑی چاپک دستی کے ساتھ اسے ڈائر کیسٹ کیا تھا

بلرائ کی اوبی بیدا وار اس درمیان برصی بی مارس سی - ایک موقع برتو ده مصابین کے دو روسلسط بیک دقت شایع کرادہے تھے۔ایک سلسلہ فلمی دنیا میں ان کے بجر بات کی رووا دپُرشمل تھا۔ پیمفامین بعد میں مرتب ہوکر «میری فلمی سرگزشت " کے عنوان کے بخت کتا بی صورت میں چھیے - دوسے سلسك كاتعلَّق ان كے عام تجربات مستخال سلسلے كے مضابين ميں مخلف افراد كے قلمی فاكے بنيش كيے كئے تھے، جن میں زیادہ تر زندگی كے نيخے شعبوں سيمتعلق تھے۔ بيمها مين تھي "غيروبذيا ق ڈائری " كعنوان سے كتا بى صورت بى مرتب اور شائع موتے - بلراج كے قلى فاكے كيابي، اصل افراد کی ہو بہولقویریں ہیں ۔ صاف واضح اس گہری انسانی در دمندی سے دچی ہوئی ، جوا دیب کے طور پر ملراج کا ایک غالب خصوصیت تھی ۔ا ور ان کی فلمی یا دیس اس جدوجہد پر بھی بور کا ریلا ڈالتی ہیں جوفلم الشب كے طور پر اعفول نے كى تفى اور فلم كے فن اور اس كے لائرى عنا صريح بہت سے ببلوؤں كومبى روش كرجاتي مين - ان يا دول مين ب باكي ہے، جرأت مے، خلوص ہے - إن كے آئينے مين خود بلرائ كاندر دن شخصيت نايال بوق معدان كانكسار، ان كايديران كرف والا ذمن جودوسرس ک فن کا دانہ صلاحیتوں کو پر کھ سکتا ہے، سرا ہ سکتا ہے ان کامتوا زن سماجی تنا طر، اوران سب کے سائه اس میدان کی کیفیت اوراحوال بھی حیس میں وہ کام کررہے تھے۔ایک طرف بریا دیں تھوس حقیقتوں کا ذخیرہ ہیں تو د دسری طرف اِن حقائق کو ہماری سماجی زندگی اور اخلاقی اور جاآیا تی قدرو کے وسیع تربین منظر میں بیش کیا گیا ہے۔ بیان میں گپ شپ کا اندا زہے۔ دل جیبی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ فلی شخصیتوں کے رنگ ڈھنگ، ایکسٹراؤں کی دینا ، اسٹوڑ یو کے کام کی جلکیاں ، فلم گری کے چینے دافعات ۔۔ ان سب کوسموئے ہوئے یہ یادیں ایک انتہا کی بڑاٹر دستاویز بمبن ہیں ،جس فلن زندگی کی ستم ظریفیوں ، اس کے تفسور کو حقیقنت سمجھنے کے وطیرے ، اس کے دکھ در دکی بھر پورتماس

اس بيج مين بلراج شاعري كى طرف مصيمي غاقل مذريه ان كى نظمون مين ، جوزياده ترازاد

بڑھ کران کی خصوصیت ہے ہے کہ ان میں ایک سیّج فن کاراور کھرے ادبیب کی غیرت ہے، خود داری ہے، عرّت نفس کا پاس ہے . . . . درسری مخریروں کے علاوہ وہ اپنی ضغیم ڈائریاں بھی لکھتے رہتے تھے ،خطوط کا سلسلہ بھی ماری رہتا تھا۔ ان کےخطوط بے حدمان دارا ورولولہ خیز ہوتے تھے۔ ان خطوں کا اپنا ایک فاص

لطف اليك الكُ حِيثًا لا اتقا-

تخریری کا دستوں اور ڈرا ماتی سرگرمیوں کے علاوہ بلراج عوا می زندگی میں بھی سرگرم عمل رستے تھے . کو تَی بھی ترقی ب ندا قدام ہو ۔ علیہ، علوس، منظاہرہ، چندہ جمع کرنے کی ہم، انتخابی مہم کچھ بی ہو، بلماج اس میں مشرکت کرنے والوں کی صفول میں سب سے آگے نظر آتے۔ جول نی 1965 میں انفول نے وارسا (پوکلینڈ) میں منعقد ہونے والے لاجوالوں کے عالمی میلے ہیں ہزارتان نوجوانول كي وفد كى سريرا بى كى- وابس آتے بى اكتوبر 1955 يس وه جبين روانه مو كئے- وہاك ایک فلم ڈیل گیش کے ممرکی حیثیت سے گئے تھے جس کی قیادت پر تھوی راج کردہے تھے۔ال کے ساتة خواجه احدعيّاس، چبتن آننداور كدى دوسرے نام دراو*گ بھي گئے تھے۔ اعفول نے مخلف مو*اقع بركرشنامينن (جولندن بين قيام كے زمانے سے براج كے ديرينه دوست تھے)، شريمتى سيعدراجوش، نشری امرنائقه و دیا النکاراور دوسرے لوگوں کی انتخابی مہموں میں بڑھ جیڑھ کر حصة لیا۔ عوامی زندگی سے ان کی واکستگل زندگ کے آخری دُنون تک قائم رہی ۔ اس میدان میں ان کے انہاک کا برعالم تقا كرانفين اپني مبيڅ كى وفات ك الم ناك خبر بھى اندور ميں ملى تقي ، جہال دەانتخابى پر دىپىگندا كريتے بمرات عقد يسي مي ملكر جيكرا موليامو، فسأ ديهو في را ابو، ياكون آسمان مصيبت نازل موكن مو، بلراج کا دل فورًا تراپ اُ مثنا اور وہ سب کچھ بھوِل کربساط بھرستم رسیدہ لوگوں کی مدد کرنے کو بہنچ عاتے۔مرنے سے چند دن بہلے بھی وہ مهارا ششر کے خشک سال کی لیبیٹ میں آئے ہوئے علاقو كادوره كرنے كو كل كوسے موتے تق - سماج كے تيكى إن كا احساس دية دارى مهايت شديد تقا-ملك كيكسى بھى حصة ميں كون براالميه رونام و الأو وہ الگ تھلگ اور بے تعلق رہ نہيں سكتے تھے۔ ایک بار محصی ایسی می مهم بران کے ساتھ جانے کامو قع ملا- مولناک قبادتے بھیونڈی کے شہر كوتاراج كر ديا يتفا - خواجه احد عياس، آني - ايس - جوهرا در كچه د وسرے قلى لوگوں كيے ساتھ ہم دہاں ؟ بہنچے۔ صبح کومم لوگ کار کے ذرایع سمبتی سے روانہ ہوئے تھے، شام کو واپس سمبئی آگئے۔ مگر بلرا ع د دروز لبعد مجرمبيونڈي بہنچ گئے ۔اس مرتبہ وہ اکبلے گئے اور دہاں ان کا قیام دو ہفتے نک طول کیپنج

روح کی صاف اور دا صخ مجلک نظر آتی ہے۔ بلراج طنز کے تیرادر مزاح کی فیٹر یا
چھوڑ نے میں اتنی ہی مہارت رکھتے ہیں جبنی منطقی استدلال کے استعال ہیں بخبی
کیمی وہ دقیق علی ، ساجی اور فلسفیا یہ مسائل کی سڑح کے لیے مکا لموں کی ٹیکنیک
کامہادالیتے ہیں ، جو بہت اثر آفرین ثابت ہوں ہے۔ بلراج اپنے دلائل ہر مذاب
کو کبھی فالب بنہیں آنے دیتے۔ یہی سبب ہے کہ اپنے اسلوب پر بنیادی طور پڑھیل
استدلال چھایا دہتا ہے۔ یہ فاری کی قوت استدلال کو بی ابھارتا اور شد دیتا ہے۔
بلراج کا گہر امطالع اسفیں مختلف موصوعات پر مراوط اور منطقی دلائل کے ساتھ بحث
کرنے میں مدد دیتا ہے ، جب کہ ان کے اندر کا فن کا دہم شائی اور فادی کی دل ہیں
کو بھی براے جگئے بھلکے ڈھنگ ہے ، ایک با کمال اداکاد ہونے کے باعث دہ کسی لمحے کی شدت
کو بھی براے جگئے بھلکے ڈھنگ ہے ، کہم یاب دہتے ہیں ۔ جو کچھووہ کہتے ہیں ، اسس میں
دوسروں تک منتقل کرنے ہیں کام باب دہتے ہیں ۔ جو کچھووہ کہتے ہیں ، اسس میں
دوسروں تک منتقل کرنے ہیں کام باب دہتے ہیں ۔ جو کچھووہ کہتے ہیں ، اسس میں
دوسروں تک منتقل کرنے ہیں کام باب دہتے ہیں ۔ جو کچھووہ کہتے ہیں ، اسس میں
دوسروں تک منتقل کرنے ہیں کام باب دہ علی دو کا دار ہے ۔ بلاشہ بلراج ایک

ملراج جب دوستوں سے باتیں کرتے کھتے تومنبطا ورشیرینی ان باتوں میں رہی رہی تھی۔ یہی خصوصیت ان کی تخریروں میں میص موجود ہے۔ وہ تحسی بھی حب گر

ايك يمي جمله فاصل نهيس لكيقير-

براج مداقت کے پر شاری ۔ وہ تھویر کامرف ایک اُرخ دیکھنے پر کھی اکتفا نہیں کرتے ۔ وہ بے باک اور بے خوف ہوکر دل کی بات کہتے ہیں۔ اگرایک طف وہ برطانویوں کی سامراجی ذہنیت کے فلاف نفرت اور پر مہی کا اظہار کرتے ہیں تو دوسری طرف وہ انگریزی زبان کی رخایتوں کو بھی نظرا تداز نہیں کرتے ۔ اکثرا وقات وہ بے دمت یا مخالفت کے وقت وہ کی برائر آتے ہیں۔ خدت یا مخالفت کے وقت وہ کی بی برخ بیا ہے باکر بات کو ناان کا وطیرہ نہیں۔ اس ممن ہیں وہ ایٹ آپ کو بھی نہیں۔ اس ممن ہیں وہ ایٹ آپ کو بھی نہیں بھشتے ۔ جب حوسلے اور بے لاگ ایمار نسے وہ خود اپن کو شال کرتے ہیں دہ ان کی تحریروں کو اور بھی مسحور کن بنا دیتا ہے۔ اور سب سے

يسوچا درست نه مو كاكرجب اتن قدرشناس اوركام يا بي بلراج كرصت مين أكن مقى اوران کواپنے مرغوب شینلول میں منہک رہنے کی یوری آزا دی حاصل ہوگئی تقی اتوان کی زندگی ہرا عتبار سے پڑسکون اور وش گوارین گئ ہوگ حقیقت اس سے بہت مختلف متی فن کار کسٹن کو برسکون موجیں سمی میسر منہیں آئیں . وہ بتوار پر ہاتھ دھرے آرام سے ممنی نہیں بدیٹے سکتا - سرنیارول اس کے لیے ایک نیاچیلنے کے کرآتا ہے۔ اس چیلنے سے عبدہ برآ ہونے کے لیے اسے فن کارانسط پر اتن ہی جدوببد كرنا يرد ق بير مبنى وه بيد كيه بوت بررول كونبهاني كي يدكرنا را نفا- اس كه علاوه دل كالصن اور مسکون جمی جان زندگی شاید طراح کی تقدیر میں تقی ہی نہیں کیونکہ جب سے انفوں نے گرچھوڑ اتھا ا ان كى زندگ اصطراب اور جدوجهد سے عبارت رہى تقى -ان كے مزاج كى تيزى اور طوفا نى كيفيت كووت اور وادث نے دھیا مرور کر دیا تھا، مگرفنا نہیں کر سکے تھے۔ یہ تیزی طبع پُرسکون زندگ کی طرف انھیں مے جاہی نہیں سکتی تھی۔ اورسب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقدیر برآ دمی کابس کب چلاہے ؟ وہ کیسے جان سكتا ہے ككس سمت سے وہ واز بونے والا ہے جواس كے سادے سكون وقرار كو درہم بريم كردے گا؟ وه کس طرح زندگی کی الجعنوں اور تندو تیبز حیثکوں سے بچ سکتاہے؟

بَراج مِيں بيبل كى المِيت عَمَى ، آ گے بڑھنے كى دھن مَعَى ، نَظر كى كشاد گى مَعْى ، ليكن ال تمام نوبيو کے باوجودان میں عمل جوڑ توڑ کاشعور بہت کم ہی تھا۔ دراصل وہ دنیادار آدمی تقے ہی نہیں۔ برس برین گزرتے گئے اوروہ زندگی کے دوزمرہ کے علی سکول کوس کرنے ک صرورت سے نظریں جُراتے دہے۔ انسانی رشتوں کے معلطے میں بھی از ندگی کے سارے رنگا رنگ بچر بات کے باوسف و وکسی فسدر آدرش وادی ہی ہے رہے۔ اِس کانتیجہ یہ ہواکہ کئی مواقع بروہ البھے ہوئے، نازِک مالات کا خاطر فوا مقابله مذكر سكے - باربار النفين سنگين دشوار يول كاسامناكر نابيرا - ابسے لمحوں ميں أكروه زيا ده براشاك منیں موے تواس کا سبب ان ک اندرون طاقت تھی-اس طاقت کاسر شِیْران ک اپنی شخصی سامیت

میا اس عرصیں ہو کھوان سے بن پڑا انفول فرمصیبت کے مادول کی امداد اور احت کے لیے کیا۔ بعدين المفول في تبايا إد اگراليسي مگريون شخص ايك دن كه يه جا تا ب تو آفت رسيده لوگ يسم مينې کر وہ ان کے دکھوں کاتما شا دیکھنے کے بیر آیا ہے یہ معیونڈی میں براج نے جو کچھ دیکھا ، سنا اورسوس کیا اس کی روداد سے ان کی دائری محببت سے اورات بھرے بڑے ہیں تشویش اور تعلق فاطر کا ہی اس الفیں بنگادلیں میں لے گیا۔ بنگادلیں کی جنگ کے دوران انفول فیمغسر بی بنگال سے بہت سے علاقول کا کھی دورہ کیا۔ ان کی ساری عوامی سرگرمیاں ، ان کےسفر ، ان کے ایدادی کام دراصل ان کشخصیت کالازم حملت مراورسماجی شعور رکھنے والے من کارا ورشهری کی حیثیت سے بد رنگ ان کے وجود کے تانے بالے میں رہا ہوا تھا۔ چھوٹے چھوٹے ساجی مسلوں سے فیکر وقت عظم ترین مسائل کے باب میں فکرا درتعتق کا احساس کا مرکبے بغیردہ رہ ہی نہیں سکتے تھے۔مرنے سے چندردز پہلے ہی المفول نے ٹائمز آف ایڈیا ، کوایک خط مہیا تھا ، جس میں الفوں نے جو ہوکے ساحل کے جوادییں ناریل ك درختول كوكاشف الراف كے فلاف دل سوزى كے ساتھ فريادى تقى -

لكسنا فكمانًا ، فلمول بين كام كرنا ، دُوامول بين حقة لينا ، تقريلو ذمة واديال نبها أ-إن تمام معروفيتول كے سات الراج سماجى سرگرميول كوكس طرح يك جاكر ليت سخة ؟ ظا بر ب يرم مراسبل نه تقا۔ اس سے واضح مہوما ہے کہ بلراج وسیان کی پا بندی اور مرم جوش دابستگی کی کمیسی روشن مثال تھے۔ وہ مراسلت کا کام مبنی خور ہی سنبھائے تھے۔ ڈیمیرسادی ڈاک ہوتی تھی اور بھر بھی خطوں کے جواب دینے یں وہ بہت مستعدی دکھاتے تھے۔سفر می بہت کرتے تھے سفر کے دوران میں مطالع کرتے دہتے تھے۔ زياده ترسنجيدهم كى كتابين زيرمطالعدرين تعبس معيدياديد ايك مرسرده مبيئ كى ايك مفا فأق ترين يس سفر كرت موس ايغلزى تعنيف " اينين دمرتك " جو كان صغيم اورمومنوع كا عتبارس منها يت

سنبيده على كتاب مع - پرهنيس ايسيم سفك ماسواكا بوش بل مراها -

بلراج ك عوامي فدمات كے اعتراف كے طور برايك بارا تغيس را جيب ما كاممبرنام زو كرنے ك بیش کش میں کی گئ تفی - مگر بلراج نے اِس بِنا پر بیدیش کش تبول کرنے سے انکا دگر دیا کہ وہ سیاسی کام کے یا مورول آدمی ند مقع تاہم إيك آدھ مبيغ كے بعدا منين اس بيش كش كا ايك دوشن بهلومي نظر آنے لگا تنما- ایک دوزائفوں نے محصہ سے کہاکہ راجیسیما ک کئیست قبول مذکرے انفوں نے غلطی کی ہے، کیوں کر داجیسیما کاممبر بن كرائفين مندوستان كم سائه طول وعرف مين سفر كرف كاموقع مل سكما نقا اوراس طرح وه اورت ملك کے حالات کا قریبی جائز ہے لیے تقے۔

اور دیانت داری اور چند بنیا دی امولول اور عقیدوں سے ان کی گہری وانسکی میں تھا۔ یہی قوت شکلت کی گھڑیوں میں اس کے گھڑیوں میں ال کے سرکو بلندر کھتی تنی اوروہ اطمینا ن کے ساتھ جس میرتک ممکن تھا بھر پلورا ورتعیبی زندگ گزار نے کے اہل دہتے تنے ۔

ان كى كھريلول زندگى كچه توجركى طلب كار ہے۔

جب آیشا کی سرگرمیال ماند پرای اورقلمول میں بلراج کی مصر وفیت بڑھی تو یہ جاگر کچو پرسکون رہنے لگی -اس سکون کا ایک سبب برجس نظاکہ بلراج نے اپنے بچوں کو ببلک اسکولوں میں بیج دیا تھا، حاکہ وہال وہ یا قاعدہ صبط دنظم کی پابند زندگی گزارسکیں۔ خود بلراج، ورسنتوش اس کے بعد بھی تمی برس نگ اسی گھریں رہتے رہے - اِن کی چھوٹی بیچ مسویر بھی وہیں پل بڑھی ۔

1961. میں بلرائے نے اپنے الگ مکان کی تغیر شروع کرا دی- اس کے بیے اعفوں نے شرنر راکل لین بر (اب اسے بلراج سامنی مارک کہا جا آ ہے) سن این سینڈ ہوٹل کے قریب زمین کا ایک بڑا سا

قطعہ خرید لیا تھا۔ جب یہ مکان بن کر ممل ہوگیا تو آرکیٹیکٹ سے نام پراس کا نام 'اکوام' دکھاگیا۔ یہ اجرا شاید ہی کی ہوتا ہودکسی مکان کا نام اس کا نقشہ تیا دکرنے والے کے نام پرد کھاجاتے۔ مگریب ال معالم زوا مندلف تھا۔ اس آدکیٹیکٹ کے اور باراج کے درمیان احتما دا ور دوستی کا ایسا دشتہ استواد ہوجیکا تھا کہ باراج اپنی ممنونیت کا اظہار کرنے کے لیے مکان کا نام آدکیٹیکٹ کے نام پر دکھنے پرمجبود سے ہوگئے۔

يدمكان خوب لمباجورًا شا- كنانش مجي اس مين بهت متى مكراس كامنصوبه شايدا فيم طرح سوچ سېچه کړېنېيں بناياگيا تھا۔ اس سے زياره حجويا ، مگر زيا ده مربوط مڪان بلراج کي عزورت بهترطور بربوري كرسكة تفا-يد دور يك بصلا مواسكان تخفى فلوت كامول كربيش نظرتم ركياكيا تفا الله اس لیے کہ براج کے فائدان کے افراد پرانے مکان میں اس تغمت سے محروم رہے تھے۔ لیکن مکان کی تعمیر میں خلوت کے اصول پرمبالغ کی مدتک زور دیا گیا تھا۔ پہال خاندان کے ہر فرد کے لیے بہت بڑا بیڈروم ر بائة روم كے ساتة ، مفوص كما كما تقا- انداز كچه ايسا شاكه ايك باركو يُ فَرَداً بِين كمر بسي بہنج جائے توباق سادے فاندان سے اس كادابط منقطع بوكر ره جائے - جنانچ دوبير كے فيلو لے كے وقت ايك يرَ اسرار سّنا الا سارے گھر پر جِها ما آ - دولوں بڑے بیتے پہلے ہی رہائشی ببلک اسکولوں میں بینچے ما بیکے تقه مرف بلراج منتوش وران ی نعنی سی بی صنوبر ره گئے تقے - ربعد بیں منو برکو بھی پرمکیشت اورشینم کے پاس اسا درکے لارنس اسکول میں برط صفے کے لیے بھیج دیاگیا۔) اسفیں رہنے کے لیے دراصل اس سے بهت جيو قيدمكان كا عزورت من بيون بهي مكان كى فيفاليگا نگت مهرى اورخوش گواراس صورت مين منبئ ہے جب اس کے کمینوں کو مناسب علوت تو حاصل ہو، لیکن دن میں بار باران کی آئیس ہیں ٹر بھیر بھی ہوتی رب -اوربها ل مركم وكويا إيك ببت براصندوق تها ،جس كا دوسر عكرول سے كول تعلق فاتها-اس تبین کی عمارت آدمی کی تنها فی میں روز بروز اصافی بی کرتی چلی جاتی ہے ادروہ روسروں سے بالکل الگر تملك، بس این آپ می گرد سے لگوا ہے۔ باراج كاكره دوسرى منزل پرایك كوشے میں واقع تھا،جب توش رسنتوش، كا يني كمره سب سے اوپر كى منزل بربنا ہوا تھا - توش يول بھى مزاج ، طبيعت اورعادت کے اعتبارسے کم آمیز تقیں اور اپنی ہی ذات کے خول میں سمی رہتی تقیں-جورہی سہی کسر تھی، دوان مكان كى ومنع توسر في يوري كردى - يبى وجريقى كرجب اس مكان مين كول طا قاتى وا مل بهوتا توبيد احساس اسے بن موریں جکو لیکا کہ وہ کس مقرے میں مس آیا ہے۔ کام یابی اور خوش حال اب بلواج کے قدم جوم رہی متی، مگراس ماری آسودگ کے باوجود ماحول کی برانقلان اوعیت کی تبدیلی ان کے لیے مالص اور

بِمِيل نعمت نابت نهين مون بهال سكون عزورتما المرقرستان جيسا سكون -

بلران کی ساجی زندگی بھی رفتہ رفتہ محدود ہوتی چل گئی۔ وہ اب مضافاتی ترینوں میں گیت نہیں گائے۔ میں کاتے بھے ، جس طرح ایک زیانے میں اپناکے دوستوں کے سابھ گایا کرتے تھے۔ پہلے کے مقابلے میں اب بہت کم لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے تھے ، اور جو آئے بھی تھے وہ اتنے مصروف لوگ پہلے سے کہ چائے کہ پیا اس کے پاس وقت نہ تھا۔ اس لیے بلراج سنے کہ چائے کی بیا یبول پر گفنٹوں بیٹھ باتیں کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہ تھا۔ اس لیے بلراج کی زندگ میں اب لا آبا لی بن اور یا رہا تھا کہ ان نہ رہا تھا جو آیک دور میں ان کی وضح زندگ کی کی زندگ میں متانت اور سلامت روی ڈیا وہ ، کھلنڈ را پن اور مرشق طبعی کا زندگ میں متانت اور سلامت روی ڈیا وہ ، کھلنڈ را پن اور مشیط و نظم بھی بڑھ گیا تھا۔ ہرشتولیت ، ہر ملاقات میں وقت کی بابدگ وہ شرح میں وقت کی بابدگ وہ شرح کی تھا۔ برشتولیت ، ہر ملاقات میں وقت کی بابدگ مور جو کہ جو ان جو کی زائد کے مزاج کا حصة بنا ہوا تھا۔

د خے لگے۔ 1967 میں بتا جی کی صحت بہت خراب ہوئئ تھی۔ میں کام کرنے کے لیے ماسکو گیا ہوا تھا۔ طراح ماں باپ کو دہلی میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے ، اس لیے اتھیں بہتی ہی بلالی اور بسا طاحب ران کی فدمت کی ۔ لیکن زندگی بھرکے بندھن جلد ہی ٹوٹ گئے ۔ 1961 میں بتا جی چل بسے اور بھر تھے برس بعد ما تا جی بھی گزرگئیں۔ چاریا بچ سال کے اِس عرصے میں بھی مجمعی بتا جی اور ما تا جی دہل میں اگر بھی وہ جاتے تھے۔ دہل میں ان کے قیب م کے دوران براج بار بار وہل کے بھیرے کرتے ، تاکدان کی ضروروں پر پورا در بیان دے سکیں۔ اس طرح بھی بلراج پر ذمہ دار بول کا بوجھ کائی بڑھے گیا تھا۔

1965 میں پر پیشت ماسکو سے واپس آگیا، وہال وہ گوری انسٹی ٹیوٹ آف سنیما ٹوگرانی میں فلم دائر کیشن سیکھنے کے لیے گیا ہوا تھا جس فلمی نصامیں وہ رہ کر آیا تھا وہ ہندوستان کی فلمی فیفا سے پیسر متلف متی بیمرو بال اسے سووتیت فلم انڈسٹری کی بڑی بڑی اور شخصیتوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع الاتفاء جن مين بيندريك اور دوسرے اساتذة فن بھي شامل تفے-اس بيمبني كي فلم اندسرى كا ماحول اور عالات اس كے ليے سرا سراجيئي تھے۔ ان نے حالات محدما پنج ميں خود كو دُصالنا اسے بعدد سنواد مرحد معلوم بهوا- وهاس معامل مين بهبت زورحس تفاكر استدبراج سامن كابيلهوني ك وجه معدرول مليس- وه اين بيرول برآزادام كعرا وناجا وتا تفا- اس ي خوامش على كراوك اس ك عدا كانه مسنى كوتسليم كري اورات كسي كي سهارك كامتناع نرسمجيس أدهر مرياب ك طرح بلراج بھی میں جا ہتے تھے کہ ان کا بٹیا جدو ہدکی ان سختیوں کو جھیلنے سے بچ جائے جو خودان تے حصے میں آئی تقييں۔ ان کی میں تمنّا تھی کر بدیلا ان کے بخریات سے فائڈہ اُٹھائے۔ یہ کوئی ٹری یات پڑھی۔ پتاجی بھی براج کے لیے یہی کرنا چاہتے تھے، اور اب براج اپنے بیٹے کی اسی طرح مدد کرنے کے آرزومند تھے۔ کافی دن نک پرنجیشت نے خود کو بے انتها بیگامزا درا کھڑا اکھڑا محسوس کیا ،کیوں کہ وہ مذفلم انڈسٹری كساية المدن قائم كرفيس كام يادوا، مذاييغ بأب كيسائة -اس كانتجريه اواكر دوول فریق کھنچے کھنچے سے رہنے لگے۔اس کمے علاوہ توش کے اور جوان ہوتے بچوں کے درمیان بم علیج نوداً ہو یکی تھی۔ کمی میں توایک دوسرے کوسیمنا اور نباہ ک راہ بحالنا بھی شکل ہوجا یا تھا۔ کم سی کے داول میں ان بحد ل کو بھر پور گھر بلوزندگ ک برکتوں سے فیصن یاب ہونے کاموقع نہیں الاست اس د کد بھرے احساس کے بلرائ کو اکثر طول کیا تھاکہ ان کا چڑا نا گھر ایک پڑسٹور عوامی جگر بن کم ره كيا تقا ا دران كي يجة تغافل كي ميدنت جَرُه رجم تقد النفيس مال ياب كي طرف ساتني توجة نہیں مل رہی تفی حس کے وہ بجاطور رہستی تھے۔ بھر یعد میں اعقبیں پڑھانی کے کیے ببلک اسکولوں

میں بھیج دیا گیا تھا۔اس طرح دہ ماں باپ سے ذہنی طور پر اور بھی دور ہو گئے تھے۔ بچوں کشخصیت اور مزاج کی تشکیل میں خاندانی زندگ کا میر پہلو بھی بڑی عد تک کار فرط دیا ،اور نتیج میں ایک دوسرے سے نباہ کرنے اور مطالِقت بیدا کرنے کی دا وہیں دستخابِ پال اور بھی بڑھو گئیں۔

شایداس سلسلے میں سب سے زیادہ ستم رسید قبینم رہی ، جو دینتی سے بلواج کی دوسری اولاد تھی۔
سنسبنم 1943 میں انگلستان میں پیدا ہوئی تھی۔ ابھی وہ ساڑھے تین برس کی ہی تھی کہ ماں کے سائے
سے محوم ہوگئ ۔ اس کے بچین کے دلول میں بلواج اپنائی سرگر میول میں اور فلموں میں تعبع دیا گیا بگر سیب
جد جہد ہیں گھرے رہے۔ بعد میں شینم کو پر طعائی کے لیے سنا ور کے لارنس اسکول میں بعیج دیا گیا بگر سیب
ایک اعتباد سے مالات کا جر تھا۔ بلواج کو اپنے بچوں سے گہراؤگاؤ تھا۔۔۔ قاص طور سے شہر سے ،
ایک اعتباد سے مالات کا جر تھا۔ بلواج کو اپنے بچوں سے گہراؤگاؤ تھا۔۔۔ قاص طور سے شہر سے ،
جس کے معاملے میں ایک شدیدا حساس جرم ان کے دل کو بچو کے لگا تا رہتا تھا، رہ رہ کم ان سمے دل
میں سیس سے معاملے میں ایک شدیدا حساس جرم ان کے دل کو بچو کے لگا تا رہتا تھا، رہ رہ کم ان سے دم اسے
میں سیس سیس سے مقارف میں کہ اپنی اس اولاد کا ایموں نے فاط نواہ خیال نہیں دکھا جس کی مال مرتبے دم اسے
میں سیس سیس سیس کی کہ بھی طرح اس کی دبچھ بھال کریں ۔

وقت گزرناگیا۔ شبہ نم کرا م ہوگئے ۔۔۔ جوان کی د طبیز پر قدم رکھتی ہوئی ایک نوب صورت لڑکی اس نے بالکل اپنی مال جیسا بھنا میں ، کھاکھلانا ، جیم بانا مزاج پایا تھا۔ شینس کی وہ ہام کھلاڑی ہتی ۔ وہ ہم و بہوا پین مال پر گئی تھی ، اس لیے بلراج اور گھر کے دومرے لوگوں کی اور بھی زیاوہ جہیتی ہوگئی تھی۔ کمرزندگی اس کے لیے (اور نتیج کے طور پر بلراج کے لیے بھی) بہت بورتم اور سقاک نابت ہوئی ، بہت بدئی یونیورسٹی سے گر پولیشن کرنے کے بعد اس کی شادی ہوگئی ، لیکن جلد ہی اس کی شادی شدہ زندگی ہیں ببتی یونیورسٹی سے گر پولیشن کرنے کے بعد اس کی شادی ہوگئی ، لیکن جلد ہی اس کی شادی شادہ لول میں بہنی تھی دہ اس احول سے قطعی مختلف نشاجس میں اس نے ہر ورش یا گئی تھی ۔ اس کی شادی ملازمت ببینی تھی وہ اس ماحول سے قطعی مختلف نشاجس میں اس نے ہر ورش یا گئی تھی ۔ اس کی شادی ملازمت بیش لوگوں میں دہن ہم نے زیادہ و دور دیا جاتا ہے ۔ یہ سادی یا تیں شیم کے لیے انتہائی اعتماب شکن اور مربراز ما تھیں ۔ ان کے لیے وہ ذور دیا جاتا ہے ۔ یہ سادی یا تیں شیم کے لیے انتہائی اعتماب شکن اور مربراز ما تھیں ۔ ان کے لیے وہ ذور دیا جاتا ہے ۔ یہ سادی یا تیں تیم کے ایک اس میں بیتم کی داری کے بارے میں ہیں آئی گؤنگر اس سلسلے میں اسے تربیت ہی تہمیں مل تھی کے سات بایل کے مقابے بایل سی میں بیتم کی داری کے بارے میں ہمیں آیا دہ اس کے بارے میں وہ میں نہیں جاتا ہے ۔ بلواج کی تعمل دورا سالٹ بخش دورا کی برجھا ئیں بھی اس کی یا دول میں محفوظ نہیں دہ ہمی ۔ اس کی یا دول میں محفوظ نہیں دہ ہمی ۔ اس کی یا دول میں محفوظ نہیں دہ ہمی ۔ اس کی یا دول میں محفوظ نہیں دہ ہمی ۔ اس کی یا دول میں محفوظ نہیں دہ ہمی ۔ اس کی یا دول میں محفوظ نہیں دہ ہمی ۔ اس

وقت و و بہت جھو لٹ سی تقی ۔ اس کے بعداس کا نٹر کین خاصی نوش حالی اور عیش و آرام میں گرزاتھا،
اس میے حساب کتاب رکھنے اورا خرا جات پر قابوپانے والا مزاج اس نے بایا ہی نفا - ویسے وہ بہت مخاط طبیعیت کی تفی، دوسروں کا خیال بھی بہت رکھتی تھی، مگر اب شادی کے بعد جن حالات کا لیسے سامنا کرنا پڑا اس میں وہ چکوا کر رہ گئی ۔ اس کی مجو میں نہ آیا کہ کیا کرے ، کیا نہ کرے ۔ شکھڑ گرہستن کے طور پر اس سے جوا میدیں با ندھی گئی تھیں، جو مطالبے کیے گئے تھے، انتھیں پورا کرنا اس کے لیے بعد بعد دشوار تھا۔ چنا نی کھی داؤں میں اس کی سادی ہمت ساری خودا عبادی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ دشوار تھا۔ چنا نی کھی ساتھ چھوڑ گئی۔

براج نے دل کاسکون ملیا میسٹ ہوکررہ گیا۔ شبہ کے معاملات کوسنبھا کئے سے انفول نے بہت دور دھوپ کی۔ مگر وہ اندھی مجت کرنے دائے آدی تھے۔ اولاد کے لیے ان کی بنیاہ چا ہہت میں عقل کو دخل نہ تھا۔ ان میں نہ جوڑ توڑ کی اہلیت تھی، نہ ضبر کا مادہ ۔ ان کی مبٹی دکھ جبیل رہی تھی — لیس میں آگا ہی اُن کے ذہبی توازن کو درہم برہم کرنے لیے کافی تھی. پھر اس وقت ان کی پرلشانی اور بھی ہڑھ گئی جب انھیں بہت چا کا گئی جب انھیں بہت چا کا گئی ہے۔ انھیں بہت جو کہ بیا اور کر بیا ہی ہوجا میں میں شبت ما پن طرف سے اپنی گھر لیوزندگی کے بارے میں انھیں کچہ بھی منہیں بناتی تھی، جو کچہ حالات معلوم ہوتے تھے۔ بہت مال علم اسی طرح جاری رما ، بہمال تک کہ ایک مور شبخ خودکتی کی کوسٹ شرکہ ہی ہی سے معلوم ہوتے تھے۔ بہت ملاح ماسی طرح جاری رما ، بہمال تک کہ ایک روزشبنم خودکتی کی کوسٹ شرکہ ہی ہی ۔

رور میں ہوری ہوں ہے۔ میں جب شادی اس طرح کا بھٹورین جاتی ہے تو بے چارے نٹری کے باپ کے لیے ایک ہمیں دورت میں نٹری کے باپ کے لیے ایک ہمیں راستدرہ جاتا ہے۔ وہ نٹری کو اپنے گھر دالیس بلالیتنا ہے۔ ایس صورت میں نٹری کے حالات سد معربے کی سیسل میں ہوسکتی ہے کہ وہ اپنے ہیروں پر کھڑے ہوتے اورکسی روزگا رسے لگ جانے کی اہل

ہوجائے۔ یے چارٹ بنیم عالات کے بگولوں سے امیں حواس باختہ ہوئی کراپنا فائم کرنے پڑل گئی۔ گراس کی تقدیر میں مفود میں عمراور انھی متی ، اس لیے بچھ گئی۔ اس معالمے کا ایک الم ناک پہلویچی مشاکہ ہم ہمیشہ خود کو ہی قصور وار کھیراتی تتی ۔ اسے اپنے اوپر ہی غفتہ آتا متفاکہ ایک گرمستن کی ذمہ داریاں پور کرنے سے وہ قاصر کیوں ہے ؟

رے سے دوہ میں ورائیں ہے ، کچھ ہی دن میں شنیم اعصابی انتشار میں بتمالا ہوگئ اورایک نفسیا ق معالیج کے زیرِعلاج ہے لگی۔ کبھی اس کی حالت سنبصل جاتی اور و ہنستی 'جہجہاتی پھرتی ، اعتماد کا بیکیرنظر آت ، اس کے بعد بھرامنملال کا دور ہ پڑے۔ اس کا ذہن لڑکھڑانے لگیا اور اس کی سمجھ میں نہ آتاکہ اسے کیا کرنا ہے ،کس

طرف جا ناہے۔ کی عظم تنزیر کتری اور میں اور میں میں کا دور کر داروں کا

ایک بڑی آفت بیتی کہ بلراج کواس قیامت کا سامنا اکیلے ہی کرنا پڑر ہاتھا۔ پر بیشت خود استے مسائل میں پڑی طرح الجما ہوا تھا۔ بھراجی اس کی عمر بھی زیا دہ منظی کرمعالے کی دوزا فرد معلی کو سیم کرہا تھا۔ بھراجی اس کی عمر بھی زیا دہ منظی کرمعالے کی دوزا فرد و دولین کو سیم کرہا تھا۔ بھرا بھی است کر مقابقاً مگر وہ اس اپنی دائے ، اپنا افقاء نظر بیش کر لئے پر اکتفا کرتی تھیں ' اس سے آگے کچے نہیں ۔ آخری فیصلہ کرنے کا مرحلہ دہ بلراج پر ہی چھر دیتی تھیں۔ ان کی اس دہنے احتیاط نے انھیں کچے الگ تھاگ ساکر دیا تھا اور بلراج اپنی سرامیم بلراج کو اپنی ابساط کے مطابق تو تا ہما کہ دیا ہم اسلم مرحلہ کی اور بے لاگ ہو کرصور بھی حال کا جائز ہو لیم اور بر لیا تا تھا۔ اور بلراج اپنی سرامیم اور پر لیٹان ہور صور بھی حال کا جائز ہ لیم بھی سیکتے تھے۔ ایسے عالم بیں شاید کو ن بھی باپ معاطے کو اکیلا نہیں نمٹا سکتا ۔

ان مى داول باراج في اين ايك خطيس محص لكما تفا:

متحادا کہنا میں کے سے۔ اگر اُدئی کچو وقت کے بیے عمل کے میدان سے مدٹ جائے تو وہ عالات کاجائز ہ الگ تعلگ اور بے لاگ جوکر اے سکتا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ممکن ہے جب طرح طرح کے بجورے است عمل کے میدان سے دور ہونے کی

ا جازت اور مہلت دہے دیں ... تا ہم تمقیں بریشان ہونے کی عزورت نہیں۔ یہ تقدیر کا حکم ہے کرمیری زیرگی ایک سلسل ڈراما بنی رہے ہے مشکلیں اتنی برٹیس مجھے پر کر آس ال ہو گئیں

لیکن ان کی سراسیمگی اورفکریں بڑھتی ہی گئیں۔ ان کا اصمحلال ان کے خطول سے روز بروزیا ڈ جھلکے لگا۔ اگست 1968 میں انفوں نے مدراس سے جوخط مجھے بیبیا ، اس میں انفوں نے پیمراکسا: یہاں آئے ہوئے مجھے دو دن ہوچکے ہیں۔ آئ تیسرا دن ہے ۔ ، ، پہلے روز میرا ذہن سہمت پرلیشان اور بے قرارتھا۔ لیکن دفتہ اب بھے احساس ہور ہاہے کراگر آڈی گڑمڑ کی جگہ سے کہیں دور نکل جائے تو نا قابل برواشت فکریں ہیں کم تا قابل برواشت بن جا ت

....Ut

اس سے الکے مہینے انفوں نے تھے منا فی سے ایک خطیب لکھا (وہ اِل وہ ایک نلم کی شوتنگ کے سلط میں گئے تھے) : "موسم میمال ان دلزل بے مدخوش گوارہے ، مگرمیرا ؤسن فکروں اور پرلشاینوں میں ایسا گھرار ہنا ہے کہ موسم کی رعنا تیوں پر دھیان دینے کا موقع ہی نہیں منا ایس دھا مورہ ایس ہم کامعاملہ ولیبا ہی رہا۔

ایر میں 1970 میں پر بحیثت کی شادی چیتن آنندگی میمانجی ارونا سے ہوگئی شیم کامعاملہ ولیبا ہی رہا۔

اس میں سُرھاری کوئی صورت پیما نہیں ہوئی - باراج کی ذہنی اذبیت کا دور بھی اسی شدّت کے ساتھ جاری رہا۔ اگست 1970 میں انھوں نے مکھا:

شاید میرے پیلے خط نے تھیں فکریں مبتلا کر دیاہے۔ معاف کرنا۔ یں جانت اللہ میرے بھول کہ ایس با نوں پر گڑھتا اور جی جلانا حاقت کی انتہاہے۔ نزندگی بجائے خود ہے حد صین ہے۔ عمر دوال کا ہر دن ایک نغمت ایک برکت ہے۔ کیتے جال فزاستے وہ فحے جب میں ناگن جیس میں تیزر ہاتھا۔ بیج ہے ، پر بیشا بنال آدمی کو بہت حقیر بنا دہن ہیں۔ ائندہ میں پوری کو مشاس کرول گا کہ فکرول کے ہاتھوں ہراساں مزہوں۔ فکریں دل کو لگانے سے آدمی کو خواہ مخواہ مغراہ حیزیہ جیاہے اور حاصل کچر ہوتا منہیں۔

یہ مان کر تنعیں نوشی ہوگی کراٹ کم بخت ڈرائے پُر میں نے بھر کام کرنا شرق کردیا ہے ۔خوب ا نہماک وہتا ہے ۔اس بار ٹھان ہی ہے کہ اسے مکس کر کے ہی دم لوں گان ...

براج مقدور بحرجی داری کے ساتھ ان سنگین مالات کا سامنا کرتے دہے اوراضی بدلنے کے

مِنْن مِي الفول في عادى ركعه اليكن بكرى موتى بات بن ماك يتبينم ى عالت خراب مع حراب ترجون من .

میری زندگی کا عالم پہلے جیسا ہی ہے۔ دہی دفتار بے دسٹی جو پہلے میں وہ اب مجى سے أ باپ اور سوم اولوں حدثيوں من ناكامى مير ك نصيب من أتى ہے۔ کمبی کمبی جب زندگی کی صب کے قابل نظر آئے ہے توان موں کو منیست سمجھ کرمیں کچھ لكصف كلماف كندركرديز مول- ايسكمون بين زندگ كو بين اين أغوش بي ميت يتا جول - ليكن اس كوكيا كيجيك اب سورج كم بى يمكا ب اور أكثر او قات مطلع ابر

آلودي رمناسيم- (خطمورفه 13 ومبر 1971 )-ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تفاکہ ان کا ایک اورخط آیا:

میں ایک ایسے مقام پر کھڑا ہوں جہاں میں یہ مہی نہیں سمجے سکتا کر کیا صبح ہے' كياغلط- جوكي فدا وكهائ سونا چارد كيمنا جو نفذ يرمين هيد ، معكنتا بن يراك كا -اخط مورخ 19 جنوري 1972 )-

اس درمیان شبنم کے سریس ایک چکتا بن گیا تھا ، جوبڑا رہوتا جارہ تھا۔ اب یک اس کا کچوبتہ ہی نهیں چلاتھا۔ شبنم مجمی مجمی بیشکایت کرتی بھی مننی کر اسے ایک کی جگہ دود و چیزیں نظر آتی ہیں، مگر نغسیاتی معالج اورنیلی داکش دونوں اس شکایت کویسمجھ کرنظر انداز کرتے رہے کہ اس طرح شینم دوسرول ک آوج مدردى اور ميت ماصل كرف ك لاشنورى كوسسس كر في ب -

اوران ہی ا ذبیت ناک مالات بین، 6 مارچ 1972 کو بے جاری تنبیم جل لیس ۔ اس کی وفات

ك دفت باراج بمين مين نرتع -وه المكش ك مهم ير مرهيه يروليش كي بوي عظ -

تثبنغ ک موت سے بلراج اندرہی اوٹ کررہ گئے اور پیر مکمل طور پر کبھی بحال مجمو سکے اسس سانخ کومبر کے ساتھ برواشت کرنے کے اسموں نے بہت جتن ہے ،معبرو فیتوں میں گھر کو اس دکھ کو مجوانا جا ہا ، کام کے ریلے میں اس عم کو ڈولے کی کوئٹسٹ کی، مگرسادی تدمیریں ہے ائر رہیں وقت کے سائداس مدے کوسہاان کے لیے دشوارسے دسوار تر ہواگیا۔

"كرم بوا" كايكسين بن ايك بيش خودكت كربيقتى ب-اس كاباب رير رول براج ف اداكيا تقا، اس ك كركيس داخل اوتاب تواسية بلتا مي كركيا قيامت بها او يكي سيد يداس فلم كاسب سے تيكھا، جيمتنا جُواا در پُرا تُر سين ہے - بلراج اس ميں مخد ہے ايك لفظ مي نہيں كہتے اور پير میں ایک باب کے دل کے اموالہو او جانے کی کیفیت کا اظہار محرد اور دھنگ سے کر جاتے ہیں۔اس سین

کو براج کی ا دا کارانهٔ صلاحیت کا نفطهٔ عرون قرار دیا گیا اور ہرطرف اس کی تعریفیں ہوئیں لوگوں کو یہ رازمعلوم نہیں تفاکہ بلراج نے تو بیسین صرف دہرایا تھا۔ یمونکہ اس سین کو وہ اپنی اصلی زندگی میں پہلے ای جی چکے تھے۔

## آخری دُور

بلراج اندری اندر جو اورت جمیل رہے تھے ، اس کا ذکر مجی دہ کم ہی کرتے تھے۔ جونوں كوست رمنا الفول نے اپنا شعار باليا تھا جس عد تك مي مكن تھا دہ عمول كے انداز ميں كام ين تهك ر بنتے منف و قلمی کام الفول لے کافی کم کرویا تھا ، تاکہ لکھنے کھانے کے لیے الفیس مزید وقت کل سکے۔ لگ بھگ دو برس پہلے انفول نے پرست بگریں ایک چھو ٹی سی کا ٹیج خرید لی نفی۔ اس کی انفول نے مرمت سی کرا ل مق اس آراستر می کرانیا تھا۔ مرعاً یہ تقاکہ بنیاب میں زیادہ طویل عرصے کے لیے جایا کریں اور میٹیرا کریں۔ ایخوں نے اپنی پران کا ربھی میبرسے پاس چھوڑر کھی متنی ، تاکہ بیٹیابَ میں گھو<u>ے می</u>رلے

یں اتھیں سہولت رہے۔

فلم "كرم موا" رجس كاموصوع يرتفاك برم مغيرك تقسيم ك بعدمسلا ول يركيا كررى باراج كا آخرى كارنا مرحقى - اسداح منس كة حرى نغي سة تعبيركيا عاسكة ب بلراج في اس فلم مبس آگرہ کے ایک ایسے مسلمان تا جر کے دول میں غضب کی اداکاری کی مفتی جو ایسینے ہی وطن میں ایعنی بن جانا ہے-اس دول كو حيتا جاكماً بنانے بيس براج كوخود اينے بخر بات اور محسوسات سے بھى مدد ملى تقى -بٹوارے کی تنیاہ کاری انھوں نے خودایتی آنھوں سے دیکھی بھی متی اوراسے فاندان کی مدتک جھیل کیمی تھی ، جواپین سرزمین سے اُحرانے اور اس ہولناک ودرسے گرزینے پر مجبور ہوا تھا۔ اس فلم میں مسلان تاجر کی بین کی موت موجات ہے۔ اس وفت باب کی جو حالت ہوتی ہے، بیان سے با ہرہے۔ اگر اس سین میں بلراج کی ا داکاری حقیقت سے بہت قریب اور ول پر دیریا اثر چھوڑنے والی نظر آتے ہے تواس کی دھے یہ ہے کہ بلواج کے اپنے دل کے ور دینے ان کے اپنے سوز وروں نے اس رول سے ہم آ ہنگی بيداكرتے ميں ان كا سائف ديا تھا۔ اس موقع پر تلم كے اس مسلمان كر دارنے حيں وغار ، منانت اور شيط کا مظاہرہ کیا ہے ' وہ بھی بلراج کی اپنی شخصیت کا'، ان کی اپنی داردات دل کا پر تو تھا ۔ کچر پہلو ؤ ل سے ان کی ا دا کاری کا بیراً خری معرکه عنظیم مرّبین فن کا دایه معرکه تھا۔

اب آگر بلراج اپنی سکت اور اپنی بساط سے بڑھ کراپنے آپ کومصروفیتوں کے میدان میں

دوڑا دہم سے انھوں نے اپنا ڈراما " باپر کیا کھے گا ؟ " کمل کرتے ہی ایک ناول پر کام کرنا شروع کرنیا تھا۔ پنجا پ میں جانبیے اورا پنا سارا وفت اوبی مشافل کی نذر کرنے کا پُرا اُ خواب پھران کے ذہن پر جیا گیا تھا۔ اُدھر حکومت اس جو پر بر غور کر رہی تھی کیاراج کو پونا کے فلم اسٹی ٹیوٹ کا پرنسپ بنادیا جائے۔ رہم ہوگی کو اس بجو پر کا علم براج کی موت کے بعد اس وقت ہوا جب سٹری آئی۔ کے ۔ گجال نے بوان دون اطابات کو اس بجو پر کا علم براج کی موت کے بعد اس وقت ہوا جب سٹری آئی۔ کے ۔ گجال نے بوان دون اطابات کے مرکزی وزیر تھے ، اپنی لقریر میں اس کا ذکر کیا )۔ 1972 میں باراج کو بنجاب کی گورد نا تک یونیورسٹی کی سیدنٹ کا مجرنا مزد کیا گیا۔ اسٹوں راجیس سوا کی کرنیت کی بیش کسٹن میں کی گئی، گریہ بیش کسٹس انون سے تبول نہیں گی۔ فلم کام سے دامن بچانا ان کے اس کی بات مزمن کی بات ہوتے وہ وقت آگیا جب ان کا سادا وقت سٹر کرنے میں ، ڈرامے اسٹیج کرنے میں اور میمیئے میں گردے ہوئے وہ وقت آگیا جب ان کا سادا وقت سٹر کرنے میں ، ڈرامے اسٹیج کرنے میں اور میمیئے میں گردے ہوگا۔ گا۔

نو مبر الا 1972 میں براج کو دہلی کی جواہر لال یو نیورسٹی کے کنوکسٹن میں خطیر دینے کے لیے مدعو کیا گیا۔ ہاری یونیوسٹیموں کی نا ریخ میں یہ بہلا موقع نشا جب کسی فلم آرٹسٹ کو میلسر تقلیم اسنادسے خطاب کرنے کا اعزاز بختا گیا ہو۔ بہت سے مک جڑھے، جیدہ پرست دانش وروں نے تو سرے سے اس تفور کا ہی خوب بدا ق اُرایا مود یونیوسٹی کے اسالڈہ اور طلب رہی اس شک میں متبلاتے کہ کہیں یہ انتخاب غلط تو نہیں ہواہے۔ کتوکسٹن کی صبح کو دہلی کے اخبارات میں خطوط چھیے جن میں کمنوکسٹن سے ایک اداکار کے خطاب کرتے کی ہنسی اُرا کی گئی تھی۔ بہلن براج کا خطر استام حرکہ الآرا اور ولول انگیز تا بت ہوا کہ تام حاصر معدوم ہوگئے۔ اور عش عش کرتے ہوئے اُسطے۔

باراج نے اس خطبہ میں بڑی صاف صاف اور دولؤک باتیں کہی تھیں۔ اپینے بے مثال 'سادہ' بے باک ' سہل اور بے لاک انداز میں وہ طلبار کو شائر کہنے اور گھا پھرا کرا تعثیں سمجھانے کی بجائے برا ہِ راست انفیں کھری کھری سار ہے تھے۔ ان کی تقریر میں حکا بتوں، ذاتی بخریوں اور یا دول وغیرہ کی گُل کادی جا بجا شامل تھی۔ بیان کی تاثیر اور قوت کا یہ عالم تفاکہ سامنے ک کئ متیا میاں جن پرلوگوں کی نظر کم ہی جاتی ہے ، سامعین کے دلول پر نقس ہوگئیں اور طالب علم برا دری کان کھڑے کرنے اور سوچنے پرمجود ہوگئی۔

اس تقریر میں آزادی فکر کی بُرزور و کالت کی گئی تھی۔ تندید دکھ کے احساس کے ساتھ براج کی در سے عظے: کہدر سے عظے:

میں جس طرف بھی اُرخ کرتا ہوں ایہی دیکھتا ہوں کر آزاری کے 25 برس بعد بھی ہماری حالت اس پر تدرے عبیں ہو۔ ہماری حالت اس پر تدرے عبیں ہرت کی قدرکے بعد بنجرے سے دیا تی تی ہو۔ اس نے پاس پر تو ہوتے ہیں، مگر استے جرائی نہیں ہوتی کہ اپنی آزادی کا وہ کیا کرے ۔ اس کے پاس پر تو ہوتے ہیں، مگر وہ کھی فضا میں اُرتے ہوئے درتا ہے۔ وہ طے شدہ حدول کے اندر ہی رہنے کا آرزومتد ہوتا ہے۔

بلراج كے تصوّر كے مطابق آزا دادى و ، يہ جواپ ليے اور اپنے طور پر تو دسوچ ، خو دفيعت د كرے ، خو دعمل كرے . « ليكن غلام اس ابليت سے محردم مهوجا تاہم - و ، دوسروں كے ذمين سے كام ليبا ہے ، دوسروں سے افكاراً دھار مانگہا ہے ، فيصلے كرتے وقت لڑ كھڑا تا ہے ، اوراكٹر صورتوں ہيں پڻي پڻائي ذكر پر چلنے كوہى ترجيح ديتا ہے ؟

میر بگران مثالول کے ذریعہ بتاتے ہیں کو کس طرح عمل کے تقریبا ہر میدان میں ہم رہ نمائی کے میں میں مثالوں اور بھی زیادہ میں میں میں میں میں میں اور بھی زیادہ نمایاں ہو میں اور بھی نمایاں ہوتی ہیں۔ ماری فلمیں عمومًا مغربی فلموں کی نقل اور چربہ ہوتی ہیں۔

مہارے ناول تولیں اسانہ کاراور شاع بڑی آسانی سے مغرب میں رائج فیش کے دھارے ہیں ہوئے افکار کو دھارے ہیں بہہ جاتے ہیں۔ مانکے ہوئے آ درش کے درجے کو بہنجائے ہوئے افکار کو ابنانے کی عادت ہر مگر اور ہر طرف کسی نہ کسی روپ میں جلوہ گرہے۔ انتہا تو بہہ کہ مہم خور اپنی چیزوں کو بھی اسی وقت سراہتے ہیں جب غیر ملکی انفین سراہتے گئے ہیں۔ میگورسارے ہندوستان میں گرو دبواسی وقت کہلائے جب انفین سویڈن سے فوبل میگورسارے ہار اسار اساز اسی وقت کہلائے جب انفین سویڈن سے فوبل پراٹز مل گیا۔ ہمارا سار اس کو لیسی دفت بنا جب امریکیوں نے روی شند کو باتھ لیا۔ اور میں آپ کو لیسی دلا تا ہموں کہ یوگا بھی اپنی جنم محمومی میں اس قد مفتول ہوگا جب بریورپ سے سندھا مس کر لے گا۔

یہ خالص عالمانہ ، خشک منطقی خطبہ منطا اور نہ اس میں ایک تقریباتی رسم کی خار پری کا اندا نہ تھا۔ اس میں اندا نہ تھا۔ اس میں اندا نہ تھا۔ اس میں انو بلراج نے طالب علم برا دری کو برا ہر راست نخاطب کیا تھا۔ اس لیے ان کا ایک ایک ایک نفظ سفنے دالوں کے دلول میں اُر تا چلاگیا۔ اس خطبے میں آرا دی فکر کی دکالت تو کی ہی گئی تھی ، اسس کے ساتھ بہت تھا کا دائی کے تعقیل میں گئی تھی کہ تی نسل کو خلا مار ذہ نہیت سے چشکا را پانے کا حوصلہ پیداکرنا ہوگا، ایسی فدروں کو پردان بہر اگرنا ہوگا، ایسی فدروں کو پردان بہر بھانا ہوگا جوا یک آزا داور خود مختار ملک کے شہر پول کے شایان شان ہوں۔

عوامی زندگی میں برائ کے انہاک میں آخر دم تک کو لکم نہیں آئی۔ لیکن اس زخم کی تئیس پر قابو پا ناان کے لیے دستوارسے دشوار تر ہوتا گیا جومسلسل ان کے دل کاخون کرتا رہا تھا۔ فلی مصروفیات کو کم کر دینے کے بعد اب مجھے فرصت کا کافی وقت ملئے لگاہے۔ لیکن میراذ ہن اکٹر فال فالی اور کوراہی رہتا ہے اور میری سمجھ میں کچھ مہمیں گاتا کہ اپناکیا حال کر دن . . . .

اسی خطیس وہ نیم مزاحید انداز میں گم نامی کا زندگی کی طرف والیس کے امکان کا ذکر کرتے ہوئے

براج کی مارچ 1973 کی ڈائری ہیں ایک منفوا یسا ہے جس میں ان کے دل کی نا قابلِ بردا اذبیت فریاد کرتی نظراتی ہے۔ انفول نے لاکھ کو سٹسٹن کی ، مگر شبنم کے دکھ بوے نفورسے وامن نہ چھڑا سکے ادریز اس روح فرساخیال نے ان کا پیچیا چپوڑا کہ وہ شبنم کے مسائل کو حل کمرنے میں کتنے ناکام ، کتنے بینس رہے تھے۔ اپنی نااہلی کا پیچیا دا انفیس گھی کی طرح چاٹے چار ہا تھا۔ اگر براج اپنے

دل کا عال کول کرر کہ دیتے ، اگر وہ اپنے قریبی عزیزوں ، دوستوں کواپنے اندرونی کرب کاراز دارہا لینے تو شاید ان کے دل کا بو بھر کچھ لمکا ہوجا یا اور انھیں کچھ سکون مل جایا ۔ لیکن یہ تو زندگی کے وہ سم ظریفان اُڑ ، ہیں جن کا ذکر ہم اس حقے ہے ساری بساط اسلام ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے ہے ۔ میں اور میری ہوی چک ہوتی ہوتی ہوتے ہے ۔ میں اور میری ہوی انتقاب ہوا کہ انتقاب ہوا کہ انتقاب ہوا کہ انتقاب ہوا کہ دارا ما ویکھنے پہلے ہی کی بات ہے ، بلواج دہلی آئے ہوئے ہے ۔ میں اور میری ہوی انتقاب ہوا کہ دارا ما اور میون کے دارا ما ویکھنے کے لیے چلے گئے ۔ تقور میں دیر میں اچا ناک ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ دارا ما اور میں اور میں ہوگئی ہو ۔ انتقاب ہوا کہ در میں انتقاب ہوا کہ میں ہوئی ہوگئی ہے۔ انتقاب ہوا کہ میں ہوئی ہو ۔ انتقاب ہوا کہ در کھا تھا تھا ہو ہو کہ کہ ہوگئی ہے۔ انتقاب ہو اور انداز بالکل معمول سے بلواج کی طرف دیکھا اور ہم رہت ہو ہو ان کے در ضاروں پر آئس سے برکت ملی میں دی کہ ان کاروی اور انداز بالکل معمول کے مطابق ہو ۔ انتقاب ہو جا ہو ان کے در ضاروں پر آئس سے دکھا تھا تا کہ در انداز بالکل معمول کے مطابق ہو ۔ انتقاب ہو جا ہے برنسخ اکٹر آزیا تے تقے ۔ لیکن آس روز دورا ل ان کو انتقاب کا کو میں بیا آئر ما تا تھے ۔ لیکن آس روز دورا ل ان کے آندوں کو چیا نے کا کام بھی کر دیا تھا ۔ پیر جب ہم نے باقی ڈرا ما دیکھ بغیر ہی اُٹ کو در مال کے دھا میں ۔ اس کے ساتھ وہ معذر تا کا فیصلہ کیا تو بلراج بار با دا اور اندار کر کر اندوں نے سے در خوا میں ۔ اس کے ساتھ وہ معذر تا کا فیصلہ کیا تو بلراج بار با دا اور اندوں نے سازام ن کر کر اگر کر دیا ہے۔

وفات سے لگ بھگ ڈیڑھ بھینے پہلے 3 ماری 1973 کو بلراج نے اپنی ڈائری میں اس طرح اپنے دل کے ناسوری جلک و کھا ان تنی:

ہماری بیاری شبنم کو ہمیشہ کے لیے ہم سے بچوٹے ہوئے ایک سال ہیت چکا ہے۔خود مجھ میں توکسی سے اتنا پوچھنے کی بھی ہمت نہیں کہ اس کی وفات کی ہائے کیا تھی۔ یہ مرف میرے دل کا اندازہ ہے کہ اس کا انتقال آج کے روز ہوا تھا۔ 3 نوم کو دہ اس دنیا میں آئی تھی ، 3 مادی کو اس دنیا سے کوچ کرگئی۔

بہت پہلے سے میں فے سوچ رکھا تھا کہ اس روز میں برت رکھوں گا۔ صسیح کو سات بچے کے قریب میں سامل پر بہنچ گیا۔ بایس، اُداس، دل گیر-شدید دکو کا بوجھ دل پر لیے۔ میرا خیال تھا کہ ایک دو گھنظ میں شاید میں کسی قدرسنبعل ماؤل گا، شاید آفے دالے دلال میں سائس لیے کے لیے اُمید کی کوئ کرن مجھے نظر آ جائے گا۔ مگر نہیں ۔میرا کرب بڑھتا ہی گیا۔ دو میں نے سامل کے دیت پر ایک سیاہی مائل

... جب میں واپس گری طرف چلنے لگا تو مجے ایسالگا کہ شبنم کی آواز مجے پکاررہی ہے: « آئیے ، ڈیڈی ! ڈیڈی ، اِدھر آئیے ! "

8 ابریل کو دفات سے مرف پانی دن بہلے براج نے مجھے ایک مختصر ساخط کھا تھا۔ اس میں انول فنے یہ اطلاع دی مخی کہ 13 اپریل کو و بنجاب کے بید دواز ہورہ بہیں۔ اس کے ساتھ انخوں نے امراز کے ساتھ رہی کہ من کہ میں دہل سے ان کے ساتھ چیلنے کے بید تیا در ہوں۔ اسے عالات کی سمّ طریقی ہی ماتھ یہ تاکید بھی کی تنی کہ بین وہل سے آیا ہوا یہ دا حد خط تھا جسے میں لے بھاڑ کر بھینک دیا تھا ، محق یہ سوچ کر کہا جا بھی کو فئ خاص بات تو تھی نہیں ہے ، مرف یہ اطلاع ہے کہ دہ پنجاب میں جا لیسنے کے اداد سے سے کہاں دی سے دہلی آ دہی ۔ اور پھر یہ اطلاع بھی بجائے خود نمی نہیں متی۔ اس قسم کے خط دہ بہلے بھی مکھتے رہے تھے، دہلی آ دہی ان کا دیر بیز بینا پورا نہ ہوا۔ موت کا فرشتہ انفین لے آرا۔

بلراج نے 13 اپریل 1973 کو اس جہان قانی سے کوئ کیا۔ پنجا بی باس دن کو بہت مبارک سمجھتے ہیں ۔ اب یقین کے ساتھ کہنا تو مشکل ہے ، گھ فالب امکان ہیں ہے کہ ان کا اندرونی صدمہ ہی دل کے اس شدید دورے کا سبب بنا ہوگا جس نے ان کو موت کے آغوش میں سُلاد یا ۔ دیسے دوہ ہمیث صحت مندا در چاق دچو بند نظر آتے تھے۔ صرف ایک مرتبہ جب آگر ، بین گرم ہوا "کی شوشنگ چل رہی ان آئد اسفول نے جسانی نظام میں کچہ گڑ بڑی شکا بیت کی تھی ، لیکن پھر اسے عگر کا فعل سست برخ جانے سے منسوب کرکے اس مجول کے گئے میں ہوا سے کہ کوئی وہ اپنے سے منسوب کرکے اسے مجول کئے تھے ۔ یہاں تک کوئی روز دل کا دورہ ہڑا ہے ، اس مبح کو بھی وہ سمندر آپ کو بالکل میں کہ دیرورزش کی اور پھر اسٹو ڈیو جانے کی تیا دی کرنے لگے ۔ روائی کے بیے آپ کو بالکل میں کہ دو اسٹوڈ یو کی طرف سے فون کا انتظام کرتے دستے ۔ اس وقفے میں انفول نے سوچا کرلیت میں تیا رہونے کے بعد وہ اسٹوڈ یو کی طرف سے فون کا انتظام کرتے دستے ۔ اس وقفے میں انفول نے سوچا کرلیت کرتے ہوئے کہ باند ان جس بی کریا یک اس میں ہوائی دورہ ہم انتظام کرتے دستے ۔ اس منا کہ دورہ ہم انتظام کرتے درہے ۔ اس وقفے میں انفول نے سوچا کرائی کی معلوم ہوا کہ دل کا مجاری دورہ ہم اسے کہ کہا گئیا۔ کو میک انتظام کرتے ہم کے انتظام کرتے ہم کا کہ انتظام کرتے ہم کوئی کا می معلوم ہوا کہ دل کا مجاری دورہ ہم کا کہا ہے۔ کوئی کرتے کے بعد دہ اسٹوڈ یو کی کے دورہ کی انتظام کرتے درہے ۔ اس وقفے میں انتقال کے جا کہ کرتے ہیں انتظام کرتے گئے۔ کوئی معلوم ہوا کہ دل کا مجاری دورہ ہم کا کہا ہوا یا گیا ۔

براج كيمزاج كمضوص ساخت آخرى وقت مي بي ابن جعلك دكھانے سے بازيد آئى بہيتال بيں ان كے كمرے كان كر الم تقا انقط بيں سوار كرايا گيا۔ جو داكران كى ديجه بعال كر رہا تقا انقط بيں ان كے كمرے كى مرا تقا - بلراج نے دوسطريں املاكرائيں اور داكمر نے كاند كے ايك بير زمير المشيں قلم بند كرليا۔

بيقريرا ديما - اسے نشان قراد دے كريں نے يہ اندازه لگانے كى كومشش كى كہ سمندد ميں اس وقت مدكا عالم سے يا جزركا - كا فى ديرتك علامتوں سے دولوں ہى كيفيتيں ظاہر جوتى ديں - عالبًا ده بيقر جے ميں نے ابنًا نشان قراد ديا تھا ، كيد زيا ده ہى فاصلے پر بيڑا تھا - يں اس كے قريب بہنچا تومعلوم جواكہ وه كسى كے يا وَل كانشان تھا التن يس مد بر مضف كا اور چند لمحول ميں لهريں يا وَل كه نشان كو بها له كيئيں - اس وقت ميں نے ديكا كہ وہ كسى كر يا تھا ، اس وقت شايدوه قريب كے باغيج سے محل كر الدي جوالا ايك جواركر دي مقل اب وه بهت تھك مشايدوه قريب كے باغيج سے محل كر الدي الدي تاكل تھا - اب وه بهت تھك ايك خطره اسے دوسرے خطرے سے خبات دلا دے كا - است ميں ايك الهرآئ اور ايك خطره اسے دوسرے خطرے سے خبات دلا دے كا - است ميں ايك الهرآئ اور السے بھلگوگئ - وہ اسے تقديم كا عكم سمجھ كرجيب چاپ و ميں برا ايا - اس پر سكة طادى اسے ہوگي تھا - وہ يہ تا ہيں باتى ہى نہيں دہى ميں - اور بھر طبدہ اللہ ميں ايك الهرآئ ات عامل ہوگئ .

میرے دل میں بھی ایسی ہی نیات کی آرز وسرا کھانے لگ ہے۔ کچے دیر بعد کیر بیدی اوراس کا بجۃ اُدھرا کطے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ بڑا پیالا سابچۃ ہے۔ میں نے اس سے فوراً دوستی کرلی۔ ایک زمانے میں اسی طرح شبغ کے ساتھ کھیلائکہ تا نظا۔ اسے ساحل پر خوب دوڑا تا تھا۔ میں اور میرے ساتھ کو کی اوراس کے بازد پیم کو کر اُسے عُمِلاتے اوراس سے کہتے کہ ہم نے اسے ہوا کی جہاز بنا دیا ہے۔

مجرسے کچھ فاصلے پر بر بحشت اپنے ایک دوست کے ساتھ ہمیٹھا تھا۔ آج وہ بہت صحت میں اس کے ساتھ ہمیٹھا تھا۔ آج وہ بہت صحت مند ابہت اچھا لگ رہا تھا۔ فدااس کی تمرلین کرے اسے کام یابی دے۔ میں چلتے چلتے اس کے پاس سے گزدا اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ دورجا کریں پھر بدیٹے گیا۔ ابخواور کو ک بھی گھومتی ہوئی آدم میں کہ کے بعد کوئی تو چہل قدمی کے بیے جلی گئی اور ابخو قریب ہی ساحل پر لیٹ کر دیت پر ڈیز ائن بنانے لگی۔

َ آخروه دونوں بھی رخصت ہو گئیں۔ لگ بھگ ایک بجے کا وقت ہور ہا تھا . . . . مجھ پر دیرا نی اور قالی پن کا احساس چھاگیا ' اور میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر ڈالا کہ آئیڈ و میں پنجاب چاکر رہوں گا اور وہیں مردل گا ۔

## بسانوشنه

براج اس جہانِ خاک سے کنارہ کر چکے ہیں۔ ان کوگزرے ہوتے سالتے پرس سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ لوگ انفیں مجسسے نیادہ کرتے ہیں۔ ان کی شخصیت کی گرم جوشی، ملنساری، خلوص اور ہر طرف روشنی ہی روشنی ہی بلا دینے کی اوا یا د آتی ہے، ان کا بے مثال فن اور فن کی بازی گاہ میں ان کے کارنامے یا داتے ہیں، ہماری تفافنی زندگی کو ان کی دین یا داتی ہے۔ ہمارے ملک کی ایک کہاوت سے کہ مرنے کے بعدا یک ببیش بہاشے آدمی اپنے پیچھے اس دنیا میں چھوڑسکت ہے، اور دہ ہے ایک خاص خوشبو، بواس کی زندگ کے سارے کاموں اور ساری سرگرمیو فاص مہرک اس کی شخصیت کی ایک خاص خوشبو، بواس کی زندگ کے سارے کاموں اور ساری سرگرمیو سے بھوٹر گئے ہیں۔

شایدایک بھائی کے لیے ایک ایسی مہتی کا بے لاگ ہوکر مائز ہلینا بہت دشواد مرحلہ ہواس کے اتنی قریب رہی ہو، جس کا دہ ساری زندگی پر ستار رہا ہو۔ مگر میری نظر میں سوان عری بنیادی طور پرکسی آدمی کی شخصیت کی توانائی کے ان سرچشموں کو دریا فت کرنے کا عمل ہے، جفول خالے آل کا حقیقی روپ دیا۔ سوائح عری کسی شخص کی کم ذوریوں یا ناکامیوں یا کوتا ہمیوں کی جستجو میں رہنے کا نام نہیں ہو جولگ بھگ ہرانسان کے جھتے میں کسی مذکب آتی ہی جین۔ اگر کوئی آدمی اوروں سے خالیاں ہوتا ہے، قد آور شکل ہے اونچا مقام پیدا کرتا ہے، تو یہ سب کچھ وہ ان کی زوریوں اور ناکامیوں کی باوصف کرتا ہے جسی طور پر جب ہم اسے بر کھتے ہیں تو اس کی ناکامیوں کی بنیا دیر ہنیں میں اس کے کارنا موں کی بنیا دیر ہنیں ، یہ دیجھ کر اس کی قدر وقیمت آتی ہیں کرسان کواس سے کیا دیا ہے۔

براج سراسر یک رنگ تھے۔ ان کے ظاہر اور باطن میں کوئی تضاد، کوئی و وغلابین نہ تھا بہر قسم کے عالات میں وہ وہی رہتے تھے جوحقیقت میں تھے ۔ اپنے اصل روپ کو وہ کبی چوڑ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ یہ تصوّر بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے دل میں کچھ ہو، رویۃ اور برتاؤ سے کچھ اور جیلکے ،محسوس وہ

- Ut 2 101.01 U. 1985 et

مجے کوئ بچھتا دا منہیں ہے۔ میں نے بنایت مجر بورا ورخوش وخرتم زندگی بسرک ہے!

کیچه کریں ، طرزعمل کیچه اور ہو۔

ایک طرح کی عجلت پسندی مرکش اور ضد ان کے خمیریں شامل تھی بیٹھ وہیت ان کی جوان کے ونون میں زیادہ عایاں رہی ۔اس نے الحمیں بہت بے باک، نار، خطرول میں بے وحواک کودیڑنے کامادی ممى بنايا- وه يهلے سے زياده سوچ بچار كيے يا نفع، نفضان كا حساب لگائے بغير ہى جست لگا بيني تقاور بار ہا بیجست انفول نے مکمل اند میرے میں لگائی اس طرح کے کتنے ہی واقعات ذہبن میں اس وقت آرہے ہیں جب اسفول نے بے اِنتها نا عاقبت اندسینی اورجلد بازی دکھائی تھی۔ ان میں سے کچھ مواقع چھوتے مولے تقے دکھ بہت اہم اورسنگین ۔ نوجوان کے دلوں میں آیک مرتبہ وہ کالج کا بلیزراور نگر پہنے ہوئے بڑی بے بنیازی اور بے مگری کے ساتھ انگریزوں کے کلب میں جا گھسے تھے (اور وہ بھی آئس وقت جب محفل رقص شاب برحق ) - مرف اس مے کہ ایک دوست نے انفیں یہ جسارت کرنے کے لیے لاکارا تقا- ایک اورموقع پر آندهی اور طوفان کی طرح ٹیکشائل کمشنر کے دفتریں جا دھکے، جب کہ کمشنر موصوف نے اپنے چیراس کو ہدایت کر رکھی تھی کہ ان کے کمرسے میں کسی تھی داخل نہ ہونے ویا جائے۔ میں تو پو کھلا ہی گیا ، گر بلراج مذهرف کمشز کے دفتر میں زبردس جا گھے ابلک کمشز کی ہدایت کو بنیا د بناکر اس سے نکران بمى كربيشي وراعل وه عمل قدم أتها كناس بيلي تهنات ول مع معاط يك موافق اورناموافق بهاؤة ادرعوا قب کے بارے میں کم ہی سوچھے تھے۔ ایک مرتبران برکوئ دھن سوار ہونے کی دیر تھی اپھر مستنط كي مشبت اورمنفي رُخول يرسوج بيار كرف كان كے كياسوال بي منهيں أطفتا مقا- اس عالم بين الحول نے گھر چیوٹر کرشانتی تحیین کی را ہ پنجڑی تھی۔اسی ترنگ میں شانتی تحیین سے دار دھا اور دار دھاسے انگلستان بہنچے تھے۔ ان کے کر دار کی اس حصر صیت کا ایک متنبت زا ویہ معی تھا۔ اس کی بدولت فن کار ك جينيت سے الفول في نيخ نيخ ، جرأت مندان تجرب يجه ، اپني جيك ادركم زوريوں بر قابويايا ، إين ذمبى انن كوكسيع تركيا -الركسي شفيس ان كى دل جيبى ندر بهى يا ده يغسوس كرتے كراس كى دوسے ده بابندا ورمقير موكرره كي مي تواس سے دامن جيران ميں وه زرائي ديرية لكاتے- دولت كيان ك نظر میں دندگ کے کس بھی مرطے پراہمیت بنیں رہی ۔۔ بنتنگ دستی کے داؤں ہیں، ما نوش عالی کے دور میں - را وعمل کا انتخاب کرنے وقت رویے پیسے کاخیال ان پر کھی انزانداز مہیں ہوا۔ لیکن بلراج کی عجلت بیندی اورتر نگ کے بخت عمل کرنے کامیلان ناکارہ لاأ بالى بن كادوس

لیکن بلراج کی عجلت پیندی اور ترنگ نے بخت عمل کرنے کا میلان ناکارہ لاآبا کی بین کا دہر ا نام نظاریہ تو خوب سے خوب تر کی جنبی منی 'اظہار ذات کے زیادہ مؤثّر ، زیادہ بھر پوروسیلے ڈھوڈ کے کی کوسٹش عنی ' زیادہ علم وآ گاہی اور بخریے کی کھوج تھی ، جوا تھیں سیاب صفت بنا دیتی تھی۔ وہ ضابطو

ا در روایتوں کے لگے بندھے حصاریں بند ہوکر سنیں رہ سکتے تقے۔ ایسے سانچے میں وہ اپنے آپ کو ڈھال ہی جہیں سکتے تقے۔ پہلے سے طے شدہ خطوط پر نہ وہ سوچ سکتے تقے، نہ عمل کرسکتے تقے ایک مرس انھوں نے اپنے بارے میں لکھا بھی نھا: « میں وہ کہاوتی بندر ہوں جو آگ سے گریزاں بھی رہتا ہے اور آگ میں ہاتھ ڈالنے برمجبور بھی ہوتا ہے ؟

بلراج میں زندگی کا جو ولول اور جوش تھا، وہ دوسروں کو بھی فور ااپن لیسٹ میں لے لیسا تھا۔
جس شے سے بھی انفیس الفنت ہوئ ، بے پنا ہ الفنت ہو ک اور اسے انفول نے خو دکو مکمل طور برسونپ
دیا ، چاہے وہ تقییر ہو یا پنجا بی زیال ، یا پھر فلموں کے رول ۔ جو کام بھی وہ ہاتھ میں لیستے ، یولے بوش و
خروش اور لگن کے ساتھ اسی کے جو دھتے مشینی انداز سے یا نیم ولی سے وہ کام کر ہی نہیں سے تھے۔
رجا بیٹ اور زندگی سے مجتب الن کے وجود سے اس طرح بھوٹتی تھی جیسے سورج سے کرئیں ۔ تاریک ترین
محول میں بھی وہ زندگی کو ایک بیش بہا نعمت سمجھتے تھے ، جس کا ایک ایک لمح بھر اور ڈوشاگ سے ، فوش
کارس پخوٹ کر جینا چاہیے ۔ بہی سبب ہے کہ اپنی ناکا میوں اور ما یوسیوں پر تا بو پانے کے لیے وہ اتن
کارس پخوٹ کر جینا چاہیے۔ یہی سبب ہے کہ اپنی ناکا میوں اور ما یوسیوں پر تا بو پانے کے لیے وہ اتن

بلراج کا خیال مجھے جب کبھی آتا ہے توان کی خوش باش، چو نجال، دل جی پیوں کی رسیا
طبیعت کی یا دسب سے پہلے آتی ہے۔ وہ دہلی آئے سے تو ہما را معمول بہی رہنا کہ این بران ہو گرسا کیل
پرسوار ہوکر نکل کھڑے ہوتے۔ کبھی دوستوں اور عزیز دل سے ملنے چلے جاتے، کبھی سنا در نک کا کم ہاسفر
کرڈ التے، جہاں ہمارے بچے بڑھ دہے تھے۔ گھڑسے باہر آقے ہی بلراج کبھی ہے اختیار گانے لگتے، کبھی
لیک لہک کر اشعار پڑھتے، نبھی کوئی تازہ ترین دام کہا تی باوھ اُ دھرکی بابنیں سناتے۔ صاف گوئی
ادر بے باک ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے یا کیا کہ ہوئے۔
اس کی اسمین تطبی پروا نہیں رہتی تھی۔ ہمارے ایک پڑانے دوست ہیں، گل کیور۔ اصول نے تجھے
ساتھ بمبئی میں ان کے بیٹے کی شادی کے موقع پر بیخا بی رواج کے مطابق بلراج کچھ اور براتیوں کے
ساتھ بمبئی کسٹو کوں بہو تھی کے بھنگڑا ناچھ دہتے ۔ انھیں اس بات کی مطابق فکر ذہتی کہ انھیں۔
دیکھنے کے لیے پورا ہجوم جمع ہو گیا ہے۔ وہ جب دوستوں کے جمرمت میں ہوتے تو ہے تکھی کو انداد
دیکھنے کے لیے پورا ہجوم جمع ہو گیا ہے۔ وہ جب دوستوں کے جمرمت میں ہوتے تو ہے تکھی کو انداد
دیکھنے کے لیے پورا ہو مجود سے جھلکی اور ایک خاص فضا نیدا کو دیتے۔ دہ مزے سے ساری محفل کو لین
دیکھنے کے لیے پورا ہو محمد کو گرما دیتا۔ لین کی میں مراح کے تجربے کرنا ، ہر
دیکھنے کے دل کو گرما دیتا۔ لمبی چہل تدی، مختلف مقابات کی سیر سرطرح کے تجربے کرنا ، ہر
دوجود دہرشخص کے دل کو گرما دیتا۔ لمبی چہل تدی، مختلف مقابات کی سیر سرطرح کے تجربے کرنا ، ہر

قسم کے لوگوں سے ملنا ۔ یہ سب ایسی ایتی تھیں جن میں اسفیں بہت لطف آتا تھا۔
ان کا دل محبت اور فلوس ک گرمی سے معمد رخصا، پُرشو تی تھا، کشا وہ تھا۔ اپنے اسکول اور کالج
کے دور کے پُرانے دوستوں اور رشتہ واروں کے ساتھ وہ پا بندی سے رابط تائم کیے رہتے تھے۔ زندگ
کے آخری داؤں تک اسموں نے بیروایت تبھائی۔ بیٹے کی حیثیت سے بھی اسمیں مال باپ سے بہت
گہرا، قوی لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ المخول نے مجھے لکھا تھا:

جوان کا دوراب زوال برہے۔ ہماری ایک دوسرے سے عبدائی مجھ برا در بھی زیادہ شاق اور گرال گرزنے گئی ہے۔ ہماری ایک ساتھ دہ ہوئے برا در بھی ساتھ دہ ہے ہوئے برسوں بیت گئے اسلم سب سے دور رہ کر میں جس قسم کی زندگی بسر کررہا ہوں وہ مجھے بہت بنا دی ، سرا بی اور بے معنی محسوس ہوتی ہے ...

ایک اور موقع پرمیرے منقر، سیاٹ، دوہ ک انداز کے خطوں کی شکایت کرتے ہوئے افعو

نے لکھا تھا:

تمعارے خطوط پڑھ کر کچے مزونہیں آتا مجھے توالیے خطابیندا تے ہیں جن سے مجھے گرم ہونٹی کے ساتھ گلے ملنے کا احساس ہو۔

پتا جی کے نام ایک خطیس ایک بار انھوں نے اِس طرح دل کی بات کہی تھی:
... میں پوری طرح آپ کی نصیحت پرعمل کروں گا، گراس سٹرط پر کہ اکتوبر یا
نومبریں جب موسم کچہ سر دجو جائے تو آپ دونوں پہاں ضرور آئیں گے اور کم از کم
چھ جھینے تک ہمارے ساتھ ہی رہیں گئے ... ، اگراس درمیان میں کار کا مالک
بین گیا تو پھر میں خود دملی پہنچوں گا اور آپ کو بہاں اپنے ساتھ ہی لیے آؤں گا۔

بی میا و پیری و در در در با بیریوں ۱ اور پ کریابی کی اندام اللہ کے تدم جم کئے اور حالات سدھرگئے توانفیں دوسروں کا مروز توں کا اور کی ایک میں ایک میں اسے بے طلب ، چپ چاپ در ہے ہیں اکثر تکھتے رہتے کہ ان کی طرف سے ایسے رشتہ داردں کی مدد کرتا رہوں جو تنگی نزشی سے بسر کردہے ہیں یا جن پر بُرا وقت آپڑا ہے۔

دہی ٹائپ راسٹرایک ڈکان ہیں رکھا بل گیا۔ دکان دارہ پو چھنے پراسٹین معلوم ہواکد ایک نوجوان اسے بچھنے کے لیے دکان ہیں چھوٹر گیا ہے۔ مزید نفتیش سے یہ بھید گھلاکد وہ نوجوان کوئی اور نہیں، بلراج کے ایک پڑرانے دوست کا بدیٹا ہے۔ جب بھاٹیر صاحب نے بلراج کوسارا باجراسٹایا تو بلراج نے کچور تم معایر مائٹر خرید لائیں۔ وجوا تفول نے یہ بیان کودی اوران سے کہاکہ کسی سے کچھ کہے شنے بینے دکان سے وہ ٹائپ رائٹر خرید لائیں۔ وجوا تفول نے یہ بیان کی درمعلوم ہوتا ہے بہت صرورت ہے۔ اس کی درمعلوم ہوتا ہے جوارد لوا کا سخت پریشانی ہیں ہے اور رویے کی اسے بہت صرورت ہے۔ اس طرح اسے پریشانی سے چیشکارا پانے میں کچھ مدویل جائے گی "

جس روز بلراج کا انتقال ہوا ، بہت بڑا ہجوم ان کے گھرکے اندر اور با ہرجمع ہوگیا تھا۔ دوستو،

دشتہ دار دل اور کچومعززین کے علاوہ طرح طرح کے لوگ اِس بھیڑیں شامل ہتے ، مثلاً مجھرے، ہوٹلول
کے بیرے ، علاقے کے غریب غریار، یہان ک کرسٹر کو ل پرآ دارہ گردی کرنے والے چھوکرے میں ۔

ان کامکان ایک عوامی مقام بنا ہوا تھا۔ گراس وقت میرا دل اور بھی بھرآیا جب مجھے معلوم ہواکہ بلراج کی موت کی نموت کی نجرسن کر مجھیرے بیدل بیل جل کر ورسو واسے اتنی دور پہنچے تھے اور رات بھر بلراج کے فاک
جسم کی نگران کرتے رہے تھے۔ اس طرح ہوٹلوں کے بیرے وور دور سے آئے تھے۔ جب یہ لوگ مالکوں کے نمالا ف بھی ہڑتال کیے ہوئے تھے تو بلراج نے اس دور میں ان کی مالی مددی تھی۔ غریب لوگوں میں سے کے نمالا ف بھی ہڑتال کیے ہوئے کے تھے تو بلراج نے اس دور میں ان کی مالی مددی تھی۔ غریب لوگوں میں سے ہرشمف ایسا تھا حیس کی نظر میں بلراج عزیزوں میں اسان تھا دیس کی نظر میں بلراج کے حقیقی سے بڑھ کو کرغزیز تھے۔ یہ سب کے سب کسی فلم اسٹاد کے دسی پرستاد منہیں ، انسا نیت نواز بلراج کے حقیقی سے بڑھ کرغزیز تھے۔ یہ سب کے سب کسی فلم اسٹاد کے دسی پرستاد منہیں ، انسا نیت نواز بلراج کے حقیقی سے بڑھ کرغزیز تھے۔ یہ سب کے سب کسی فلم اسٹاد کے دسی پرستاد منہیں ، انسا نیت نواز بلراج کے حقیقی میں میں بھر تا دیا ہے۔

شدان منه -

 آگے بڑھا تھا ، خود اپنے برتے پرسر بلند ہوا تھا۔ ان کی مستقل مزاجی ، لگن اور کوئل محنت نے اسمیں شہرت ہی عطا نہیں ک تھی، کچھ کر دکھانے کا احساس ہی نہیں بخشا تھا ، بلکہ ایک درخشاں ، روشنی کجھر ق الشہرت ہی عطا نہیں ک تھی، خاند ہوا ہے اور میں ایک فن کار کو کیسا ہونا چا ہتے ، شاید باراج اس کی بہترین جبی جائی مثال تھے۔ اور ممتناز صحاتی اور «سوشلسٹ انڈیا » کے سابق ایڈیٹر اقبال سنگھ کے لفظوں میں :

براج ایت ہرفعل اور ہرر قرقمل میں اس حدثک ہدردی اور فراخ دل کامفاہرہ کرتے سے ہرفعل اور مراق دل کامفاہرہ کرتے سے کہ کمیں تبدین بیان کے حق میں طامی بن جاتی تھی۔ براس نصب العبین سے جس سے انعیار کا و کھنا (اور ان میں سب سے زیادہ مرکزی حیثیت خودہد ان کو حاصل تھی) اور ہراس شخص سے جس کوا مغول نے اپنے دوستوں کے صلف میں شال کر رکھا تھا ،ان کی وفاداری انتہا کو پہنی ہوئی تھی۔ اس لیے وہ سب لوگ جوان سے قریبی طور پر واقف ہے ، بہیش الن کی کمی جسوس کریں گے اور کوسٹش کرنے پر بھی انفیس کھی نہیں بھول سکیں گے ....

تو صرور میں بیے ہوں گے۔ اس کے بعد بمبئی بہنچے پر دو ہفتے کے اندر بلراج نے مجھے فوٹوؤں کا ایک بڑا ساپیکٹ جیجا۔ اس کے ساتھ بیٹوں کی ایک لمبی فہرست بھی تھی۔ منسلک خطامیں مجھے تاکید ک گئی تھی کہ سارے نواؤ متعلق اشغاص کو بھیج دوں۔

چند برس بعد بہوم سے نمٹنا ان کے قابو سے باہر ہونے لگا۔ مگران کی نواہش بھر بھی یہی رہی کے عوام سے درمیان گھوم سے نمٹنا ان کے قابو سے باہر ہونے لگا۔ مگران کی نواہش بھر بھی یہی رہی کہ عوام کے درمیان گھوم بھر اس کے محدوثا ایاد کیا۔ اس کی مدد سے وہ جہاں چاہتے ، آزادی سے ، شناخت ہوئے بغیر گھوم بھر آتے بسر مکھوٹا ایک سادہ سے نسخے پر مبنی نظا۔ ایک چینمہ (جس میں شیشے نہیں لگے ہوئے تھے، ایک معنوق ناک اوراس کے نیچے تنی جیسی مونجیں ۔ ابھیں لگا کہ وہ مزے سے جہاں جی میں آتا ، آنے جانے تھے

انسانوں کے سابھ میل جول کو انفوں نے سنجیدہ کتابوں کے کنیر مطالعہ کے ساتھ یا۔ جا
کرد کھا تھا۔ ان کا مطالع بہت دیمگارنگ تھا۔ ا دب، سیاسی تصافیف ' ساجی اور تاریخی تحریمیں، عام
دل جیبی کی کتابیں ۔۔ سب ہی کچھ اس بیں شامل تھیں۔ کیکن جاسوسی فکشن پڑھتے ہوئے وہ شاید
میں کتابی چڑے گئے ہوں، بالکل اسی طرح جیسے تاش کھیلے وہ شاید ہی کہی نظراً ہے ہموں۔ تاہم ان
میں کتابی علم جگ خود کو محد ودر کھنے کی کوئی اوا نہ تھی اور نہ اپنے علم واگا ہی پر ہے جاناز تھا۔ اپنے علم
کوہ و عالمانہ غرد رکے ساتھ تہیں، میلکے پھلکے ڈھنگ سے، سرسری انداز میں برتیے تھے۔

ید فکر براج کو ہمیشہ دمی تھی کہ زندگی میں آدمی کا مجموعی تنا ظرجس حدیک بھی ممکن ہو درست رہے۔ صبح ادر متوازن تناظر حاصل کرنے کی عرض سے ہی وہ ہر قبیل اور ہر حیثیت کے لوگوں سے ملتے علقہ سنجیدہ کی مشقت اسلام کرنے کی عرض سے ہی وہ ہر قبیل اور ہر حیثیت کے لوگوں سے ملتے علقہ منتقب استجیدہ کی مشقت اسلام کے جوان کے ماجی شعور کو بروان جر مطافے میں مدد دیں۔ اگر وہ سسیلاب زوہ علاقوں یا فرقہ وادانہ ضاد کی زدیں آئے ہوئے میں مدد دیں۔ اگر وہ سسیلاب زوہ علاقوں یا فرقہ وادانہ ضاد کی زدیں آئے کہ جوئے مقابات کا دورہ کرنے میں اتنی ہے تابی دکھاتے تھے تواس کی محدیک سماج کے کام آئے کی خواہش تو ہوتی ہی مقور براس سے آگا ہ ہورہا ہے اسے حقیقت میں دیکھنے اور قریبی طور براس سے آگا ہ ہونے کی آرز دیمی کارفرہا رہتی تھی۔ ایک ادیب، ایک شہری کے طور براسے وہ اپنے کام، اپنے منصب کالازمی حقد سمجھتے ہتے۔

یکی براج کی ساخت میں تھا براج کا بنیا دی دوپ — انکسار کا تبلا ، بے مدمنتی اور جفاکش بشخصی دیا نت داری اور سالیت کی دولت سے مالا مال ایساآ دمی جوخود اسے بل بوتے پر